

ww.ahlehaa.org -هنظ جلداوّل ف<sup>ي</sup>

www.ahlehaa.org

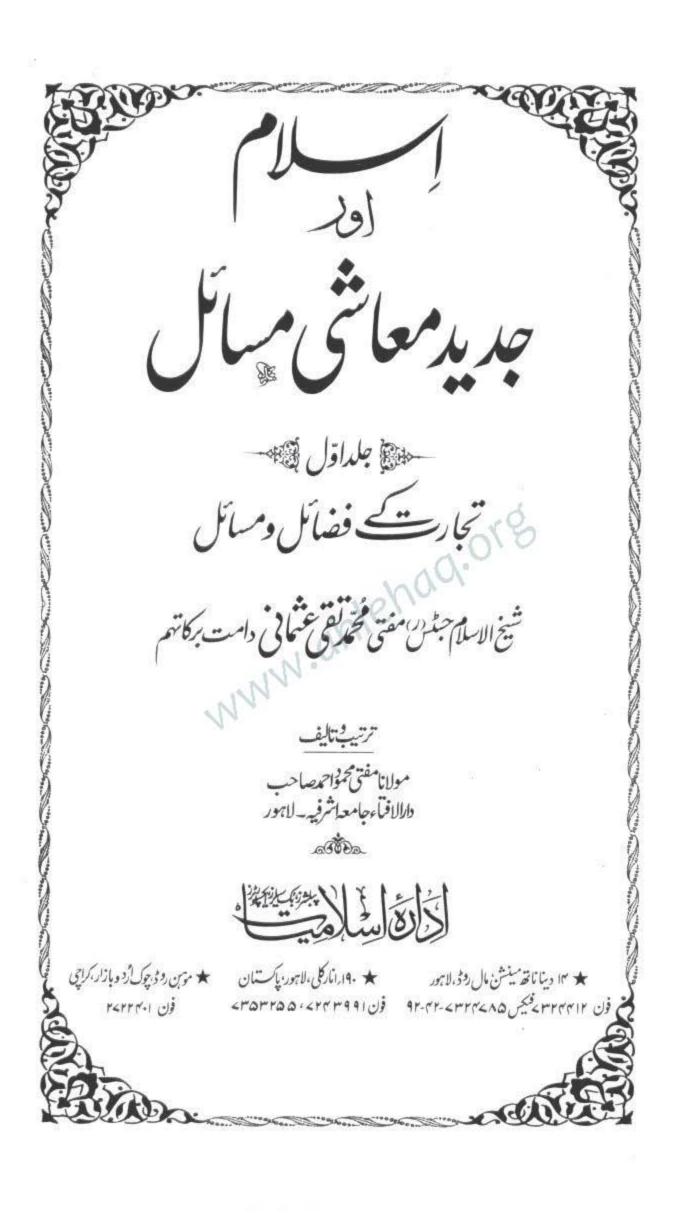

#### جمله تقوق محفوظ جن-

(0)

ہندہ سیان میں جملہ توق محفوظ میں یہ سی فرد یا اوار ہے کو بلوا جازے اشاعت کی اجازے میں۔ نا م کتاب

اسلام دیدمعاشی مبال

ماری بنداون ایسا تجاری فضائل ومسائل

اشاعت اول

تمادى الاولى وعماره \_\_\_ جون معدم

الكارة البيز بكيرن أكبيرن الميان

۱۹۰ و بنا تا تھ مینشن مال روز الا مور فون ۲۳۲۳۳۳ کیس ۲۳۳۳۵۸۵ مینشن مال روز الا مور - پاکتان ....... فون ۲۳۳۵۵ - ۲۵۳۲۵۵ موهن روز ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکتان ..... فون ۲۲۲۳۰ موهن روز ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکتان ..... فون ۲۲۲۳۰

ملنے کے پتے

ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیة، چوک ببیلہ کراچی دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت العلوم، نابحہ روڈ، لاہور

# فهرست مضامين

| 19 | ىپىش لفظ — مولا نامفتى محمودا شرف عثانى               |
|----|-------------------------------------------------------|
| ۲۲ | عرضِ مرتب                                             |
| ra | د نیا ہے دل نہ لگاؤ                                   |
| ۲۷ | دنیا کی راحتِ دین پرموقوف ہے                          |
| J^ | زېدې حقيقت کې پېږ                                     |
| ۲۸ | گنا ہوں کی جڑ ۔۔۔۔۔ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r9 | دل میں صرف ایک کی محبت                                |
| ۳٠ | گناہوں کی جڑ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ۳٠ | دنیا کی مثال                                          |
| ٣١ | دومجبتین جمع نہیں ہوسکتیں                             |
| ٣٣ | د نیا کی زندگی دھو کہ میں نہ ڈالے                     |
| ٣٣ | شيخ فريدالدين عطارٌ                                   |
| ۳۵ | ايراتيم ادهم"                                         |
|    | والد ما خِدِّ أَنْ                                    |
| ۳۷ | دنیاسائے کی مانند                                     |
| ۳۷ | بحرین ہے مال کی آمہ                                   |
| ۳۸ | تم پرفقرو فاقہ کا اندیشہیں ہے                         |
|    | صحابہ رٹنا آئی کے زمانے میں تنگی                      |
| ۳٠ | جب تمہارے نیچ قالین بچھے ہوں                          |
|    | جنت کے رومال ***                                      |

| ٣١ ج            | پوری دنیا مجھرکے پرکے برابر بھی نہیں۔  |
|-----------------|----------------------------------------|
| m               | دنیا کی مثال بکری کے مردار بچے ہے      |
| rr              | ساري د نياان کې غلام                   |
| rr              | شام کے گورنر کی رہائش                  |
| ٣٣              | بازارے گزراہوں خریدار نہیں ہوں         |
| rr              | ایک دن مرنا ہے                         |
| ۳۵              | کیا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟         |
| ٣٧              | غلطتهی                                 |
| ۳۸              | قرآن وحدیث میں دنیا کی ندمت            |
| ۳۸              | دنیا کی فضیلت اور اچھائی               |
| ینهیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | آخرت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرور        |
| ٨٠              | موت سے کسی کوا نکارنہیں                |
| ۵۰              | اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے             |
| ٥٠              | اسلام كاپيغام                          |
| ۵۱              | دنیا آخرت کی سیرهی                     |
| ۵۱              | دنیادین بن جاتی ہے                     |
| ۵۱              |                                        |
| ۵۲              | کیا سارا مال صدقه کردیا جائے           |
| ۵۳              | ************************************** |
| ۵۳              | دولت سے راحت نہیں خریدی جاسکتی         |
| ۵۳              | دنیا کودین بنانے کا طریقہ              |
| ۵۵              | عبادات کی اقسام                        |
| ۵۷              | كيلي فسم: براوراست عبادت               |
| ۵۷              | دوسری فشم: بالواسطه عبادت              |

| ۵۸                                     | ''حلال کمانا'' بإلواسطه عبادت                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸                                     | رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا فریضہ                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | رز ق حلال کی طلب دین کا حصه                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | حضور مَا لائِمُ اوررزقِ حلال کے طریقے                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٠                                     | مومن کی دنیا بھی دین ہے                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | روزی کمانے میں عارنہیں                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | سوال کرنے کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | معاملات دین کاانهم شعبه                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٢                                     | معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢                                     | معاملات کی اصلاح کا آغاز                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣                                     | ایک اہم کوشش کے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                           |
|                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | معاملات ِ جدیده اورعلماء کی ذمه داریاں                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸                                     | لا دینی جمهوریت                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸                                     | آخری نظریه                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | آخری نظریه                                                                                                                                                                                                                                        |
| ¥9∠+                                   | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>پچھوٹٹمن کی سازش پچھاپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر                                                                                                                                                       |
| ۲۹<br>۷۰                               | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>پچھدشمن کی سازش کچھا پنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سیکولرنظام کا پروپیگنڈ ہ                                                                                                                           |
| ۲۹<br>۷۰                               | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا پھیلا؟<br>پچھوٹٹمن کی سازش پچھاپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر                                                                                                                                                       |
| 19                                     | ہ خری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>کچھ دشمن کی سازش کچھ اپنوں کی کوتا ہی<br>طرزِ تعلیم کا اثر<br>سیکولرنظام کا پروپیگنڈ ہ<br>عوام اورعلماء کے درمیان وسیع خلیج<br>اہل ِزمانہ سے واتفیت                                                           |
| 19                                     | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>پچھ دشمن کی سازش کچھا پنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پروپیگنڈ ہ<br>عوام اور علماء کے درمیان وسیع خلیج                                                                                   |
| 19                                     | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>پچھ دشمن کی سازش کچھ اپنوں کی کوتا ہی<br>طرزِ تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پروپیگنڈ ہ<br>عوام اور علاء کے درمیان وسیع خلیج<br>اہل ز مانہ سے واقفیت<br>امام محمد کی تین عجیب ہاتیں<br>ہم نے سازش کوقبول کرایا |
| 19                                     | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>پچھ دشمن کی سازش کچھ اپنوں کی کوتا ہی<br>طرز تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پر دپیگنڈ ہ<br>عوام اور علماء کے درمیان وسیع خلیج<br>اہل زمانہ سے واتفیت<br>امام محمد کی تین عجیب ہاتیں                            |
| 19                                     | آخری نظریہ<br>توپ سے کیا بھیلا؟<br>پچھ دشمن کی سازش کچھ اپنوں کی کوتا ہی<br>طرزِ تعلیم کا اثر<br>سیکولر نظام کا پروپیگنڈ ہ<br>عوام اور علاء کے درمیان وسیع خلیج<br>اہل ز مانہ سے واقفیت<br>امام محمد کی تین عجیب ہاتیں<br>ہم نے سازش کوقبول کرایا |

| میں نے اِس کو ہے میں بہت گرد چھانی ہے                       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| لوگوں کا جذبہ                                               |       |
| مسلمانوں کے دل میں چنگاری                                   |       |
| اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف                               |       |
| ا نقلا ب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصہ دار بن جائیں          |       |
| جديد مقالات سے دا تفيت                                      |       |
| ت کی فضیلت۱۸                                                | تجارر |
| قرآن میں مال و دولت کے لئے کلمہ ٔ خبراور قباحت کا استعال    |       |
| قارون اوراُس کی دولت                                        |       |
| قارون کوچار مدایات                                          |       |
| پېلى بدايت                                                  |       |
| قوم شعيبً اورسر ماييدارانه زبينية ١٨٥                       |       |
| مال ودولت الله كي عطا ہے                                    |       |
| مال و دولت الله کی عطا ہے۔<br>مسلم اور غیر مسلم میں تین فرق |       |
| دوسری مدایت                                                 |       |
| ىيەد نيا بى سب سېچىنېيں                                     |       |
| کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟                                |       |
| تیسری ہدایت                                                 |       |
| چوتھی ہدایت                                                 |       |
| ت دین بھی دنیا بھی                                          | تجارر |
| مسلمان کی زندگی کا بنیا دی پتھر                             |       |
| تاجروں کاحشر انبیاء میہم السلام کے ساتھ                     |       |
| تاجروں کاحشر فاجروں کے ساتھ                                 |       |
| تاجروں کی دوشمیں                                            |       |

| حکمرانوں کے لئے اہم سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بإزار مين خريد وفروخت آنخضرت مَا لِينْ اللهُ عَلَيْ مِن كَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مقتداء كاضرورت كي اشياء خودخريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تجارت کے لئے سمندر کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مختلف پیشوں کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لوماركا بيشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| درزی کا پیشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کپڑے بنے کا پیشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہدیقبول کرنے کے اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| برهنی کا پیشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| منبر كا ثبوت منبر كا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کمیشن ایجنٹ کابیشہ میشن ایجنٹ کابیشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کمیشن ایجنٹ کا پیشہ<br>خطاب کے لئے اجھے الفاظ کا استعال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دلالی کاپیشداوراس پراجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دلای کا پیشد اورا ل پرابرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دلالی کا اُجرت فیصد کے حماب نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تصاب کا پیشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حلال روزي مين بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| برکت کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایک عبرتناک واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حصول بركت كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1441 - FRITTS TOTAL POTAL BUT TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PROTEST BUT WAS ALLEGATED BUT BUT WAS A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A CONTRACT OF THE FOREIGN BUT AND A STANDARD WAS A S |
| حضور مَا الأبل كاحصول بركت كے لئے دُ عا كي تلقين كريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور مَنْ اللهُ مِمْ كَاحْصُولِ بِرَكْتَ كَے لِئَے دُعا كَيْلِقِينَ كَرِنَا<br>ظاہرى جَكِيرِ دِكِي رِنْهِ مِن جانا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ظاہری چک دیک پرنہیں جانا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۱۳۵ | يشانيون كاعلاج                           |
|-----|------------------------------------------|
| IM  | ایک مسلمان اور کافر میں فرق              |
| ۱۳۸ | ملازمت کے لئے کوشش                       |
| ١٣٩ | بیارآ دمی کی تدابیر                      |
| 10+ | تدبیر کے ساتھ دُعا                       |
|     | زاوييَ نگاه بدل دو                       |
|     | نسخه پر ' مهوالشافی ' ' لکھنا            |
| ١۵١ | مغربی تهذیب کی لعنت کااثر                |
| ١۵١ | اسلامی شعائر کی حفاظت                    |
| 161 | تدبير كے حلاف كام كانام "اتفاق"          |
|     | کوئی کام''ا تفاقی''نہیں                  |
| ۱۵۲ | مىببالاسباب پرنظر ہو                     |
| ۱۵۲ | حضرت خالد بن وليد يناشخ كا زهر پيتا      |
| ١٥٢ | ہر کام میں مشیت خداوندی                  |
|     | حضور مَلَاظِيَّامُ كاايكِ واقعه          |
|     | پہلے اسباب پھر تو کل ِ                   |
|     | اسباب کی بقینی موجودگی کی صورت میں تو کل |
| ١۵٢ | تو کل کا اصل موقع یہی ہے                 |
|     | دونوں صورتوں میں اللہ سے مائلے           |
|     | اطمینان سے وضو کریں                      |
|     | وضوے گناہ دھل جاتے ہیں                   |
|     | وضوکے دوران کی دعائیں                    |
|     | صلوٰۃ الحاجۃ کے لئے خاص طریقہ مقرر نہیں  |
|     | نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟          |
| 109 | دعاہے بہلے اللہ کی حمد وشناء             |

| جمدو شاء کی کیا ضرورت ہے؟                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| غم اور تکالیف بھی نعمت ہیں                                  |
| حضرت حاجی صاحب کی عجیب دعا                                  |
| تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحضار                        |
| حضرت میان صاحب اورشکرنِعمت                                  |
| حاصل شده نعمتوں پر شکر                                      |
| حمدوثناء کے بعد درو دشریف کیوں؟                             |
| درد دشریف بھی قبول اور د عابھی قبول                         |
| حضور تالطفام اور مديدكا بدله                                |
| دعائے حاجت کے الفاظ                                         |
| ہرضرورت کے لئے صلاۃ الحاجۃ                                  |
| اگروقت تنگ ہوتو صرف دعا کرے                                 |
| بریشانیان اور جارا حال ۱۹۶۸                                 |
| تنجرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں                               |
| تعرہ کے بجائے دعا کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الله كَي طرف رجوع كرين                                      |
| ا بنی جانوں پررخم                                           |
| رزق کی طلب مقصودِ زندگی نہیں                                |
| روز گار اورمعیشت کا نظام خدادندی                            |
| تقسیم رزق کا چرت ناکُ واقعہ                                 |
| رات کُوسونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام                |
| رزق کادروازه بندمت کرو                                      |
| عطاء خداوندي                                                |
| ہرمعاملہ خداکی طرف سے                                       |
| ح عثمان فَنْ اللهُ فَ فَعلا فت كيول مبين حجهورى؟            |

| رزق کی تقسیم من جانب الله                                 |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| حلال روز گارنه چھوڑیں                                     |      |
| رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جا ترجہیں                     |      |
| ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال                                 |      |
| ایک لومار کاقصہ                                           |      |
| تبجدنه پڑھنے کی حسرت                                      |      |
| نماز کے وقت کام بند                                       |      |
| ایک جامع دعا                                              |      |
| اسلام کے معاشی احکام                                      |      |
| دینی پایندی                                               |      |
| تمار کیوں حرام کے م                                       |      |
| ذخيره اعدوزي                                              |      |
| ذخیره اندوزی می می اندی اندی اندی اندی اندی اندی اندی اند |      |
| قانوني پاپندي                                             |      |
| محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی                           |      |
| سودے کے میچے ہونے کے لئے تنہا رضامندی کافی نہیں           |      |
| ٹ اوراس کی مروجہ صورتیں                                   | مجھو |
| منافق کی تین علامتیں                                      |      |
| اسلام ایک وسیع مذہب                                       |      |
| ز مانهٔ حالمیت اور جھوٹ                                   |      |
| حجمونا ميڈيكل سرتيفكيث                                    |      |
| حجمو فی سفارش                                             |      |
| بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں                                |      |
| نداق میں جھوٹ نہ بولیں                                    |      |
| حضور تالينا كانداق                                        |      |

| 19           | مْداق كاانو كھاانداز                  |
|--------------|---------------------------------------|
| 199          | جھوٹا کیریکٹر سرٹیفکیٹ                |
| 199          | كيريكٹرمعلوم كرنے كے دوطريقے          |
| r**          | سر پیفکیٹ ایک گواہی ہے                |
| r**          | جھوٹی گواہی شرک کے برابر              |
| r+1          | سرشیفکٹ جاری کرنے والا گنا مگار       |
| r•1          | عدالت میں حجھوٹ                       |
| V. V         | ريد کارتف کو گهای په                  |
| r+r          | مدر سری تشکرین کوابی ہے               |
| r+r          |                                       |
| r+r          |                                       |
| اب           | حضرت صديق اكبر بزافتك كاحجوث سے اجتنا |
| r+r          |                                       |
| r*A          | حضریت نالولا کی اور حصور می سرمین     |
| r+1          | جھوٹ عمل سے بھی ہوتا ہے               |
| r. y<br>r. Z | ایے نام کے ساتھ سیدلکھنا              |
| r.<          | لفظ ''مرد فیسر''اور''مولا نا'' لکصنا  |
| r•A          | صاف مُوکی                             |
| Υ•Λ          | عبد کی وضاحیة ،                       |
|              |                                       |
| Γ•Λ          |                                       |
| r+9          | **                                    |
| r+9          | تجارتی معاملات میں قسمیں کھانا        |
| rı+          | فتم کھا کرسودے کورواج دینا            |
| rii          | جب حلال وحرام کی تمیز اُٹھ جائے گی    |
| rir          |                                       |
| rir          |                                       |
| rır          | طلبُ''حلال'' کی ہو                    |
|              |                                       |

| ria                                                                                                            | يع ا                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11ω                                                                                                            | سبهات سے چ                                   |
| r19                                                                                                            | مشتبه مونے کے معنیٰ                          |
| r19                                                                                                            | حمی کے معنیٰ                                 |
| rr+                                                                                                            |                                              |
| ر نائبھی واجب ہوتا ہے اور بھی مشحب                                                                             | مشتبهامورے برہیز                             |
| ي راسته                                                                                                        |                                              |
| rrr                                                                                                            |                                              |
| را حب كامتنكوك لقم كهانا                                                                                       | حضرت مولا نالعقوب                            |
| کے ساتھ برتاؤ                                                                                                  | N 2                                          |
| rrz                                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                |                                              |
| rra                                                                                                            | مشتنہ سے بینا واجب                           |
| rm                                                                                                             |                                              |
| ں شامل نہیں                                                                                                    | STORY OF THE STORY OF THE STORY OF THE STORY |
| rm.                                                                                                            |                                              |
| rm                                                                                                             | SHOWER COOK ASSAULT                          |
| P. Carlotte and Car | [발문] - 2001 - 이 1000 (1000 H) (1000 H)       |
| rrr                                                                                                            | 1                                            |
| rrr(                                                                                                           |                                              |
| rrr                                                                                                            |                                              |
| rrr'                                                                                                           |                                              |
| rrr                                                                                                            | (A)                                          |
| rra                                                                                                            | 200                                          |
| rry                                                                                                            | غلو ہے بیچنے کی مثال                         |
|                                                                                                                |                                              |

| ریکی                                                  | ناپ تول میر   |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| لناایک عظیم گناه                                      | م تو          |
| نعيت كاجرم                                            | قوم <u> ۾</u> |
| نعيبٌ پرعذاب                                          | قوم ٩         |
| ے کا نگارے ہیں                                        |               |
| ت کم دینا گناه ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 2.7.1         |
| ركيها كھانا ديا جائے؟                                 | توكركو        |
| ت كاوقات من و تذى مارنا                               |               |
| ملوم د يوبند كاساتذه                                  |               |
| ى دفاتر كاحال                                         |               |
| المحقوق مين كوتا على                                  | - 4           |
| ک فروش ملاوث کر کے است                                |               |
| کے حقوق میں کوتا ہی                                   |               |
| باف کرانا                                             |               |
| rai                                                   | لفقير.        |
| کے پیپیوں کا نتیجہ<br>ا                               | حرام<br>خدم   |
| لمهوں کی ترقی کا سبب<br>ننه سرال بروین                |               |
| انوں کاطرۂ امتیاز                                     |               |
| ت صاف رکھیں                                           | *             |
| ات کی صفائی دین کاانهم رکن                            |               |
| ات کی خرابی سے زندگی حرام                             | معاط          |
| کی دوقسمیں                                            | 717           |
| تا متعین ہوئی جا ہے                                   |               |
| بیوْں کامشتر کہ کاروبار                               | باپ           |

|     | -17/03                                          |
|-----|-------------------------------------------------|
| ryr | ميراث كي فوري تقتيم                             |
| ryr | * .                                             |
| ryr | / /                                             |
| ۲۹۵ | حضرت ڈاکٹرعبدالحیؑ صاحب کی احتیاط               |
| ryy | دوسروں کی چیز اینے استعال میں لانا              |
| ryy | ابيا چنده حلال نہيں                             |
| r42 | مسجدِ نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی           |
| ryA | تغییرِ مبجد کے لئے د ہاؤ ڈالنا                  |
| ٢٦٨ | پورے سال کا نفقہ دینا                           |
| ry9 | ازواج مطہرات رضی الله عنهن سے برابری کا معاملہ. |
| r49 | تنخواه کاپیره صبحرام ہوگیا                      |
| fZ+ | تھانہ بھون کے اسا تذہ کا شخواہ کٹوانا           |
| fZ+ | ٹرین کے سفر میں پینے بچانا                      |
| rz+ | زائدسامان کا کراپیه                             |
| 121 | حضرت تفانويٌ كاايك سفر                          |
| rzr | شیلیفون اور بجلی کی چوری                        |
| rzr | يہاں تو آدمى بنائے جاتے ہيں                     |
| rzr | ايك خليفه كاسبق آموز واقعه                      |
| rzr | دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں                    |
| rzr | كياايك آدمى معاشرے ميں تبديلي لاسكتا ہے؟        |
| ٢٧٥ | حضور ظافیر عمل طرح تبدیلی لائے                  |
| rza | ہر مخص اپنے اندر تبدیلی لائے                    |
| rza | معاشرے کی اصلاح فردے ہوتی ہے                    |

www.ahlehaa.org

# يبش لفظ

# مولا نامفتی محموداشرف عثمانی جامعه دارالعلوم کراچی

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد بله ربّ العالمين والصّلاةُ والسّلامُ على سيّد المرسلين سيدنا محمد و آله وصحبه ومن تبعهم باحسان اللي يوم الدّين امابعد ابل نظر کواس ميں کيا شبہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی ہر دور ميں اپنے دين حنيف کی حفاظت کے لئے اليی عبقری شخصیات بيدافر مادیتے ہيں۔جودين کی تجديد کا فريضہ انجام ديتی ہيں۔

یے عبقری شخصیات قرآن وسنت کی اس سیح تعبیر کواختیار کرتی ہیں جورسول مَالِیْنِمْ سے منقول ہے اور جس پرآپ مَالِیْنِمْ نے خود بھی عمل کیا ہے اور صحابہ رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین ، تابعین کرام ، تبع تابعین اور سلف صالحین سمیت امت اسلامیہ اس برعمل کرتی چلی آر ہی ہے۔

اس توارث اور تعامل کی راہ میں دو چیزیں آڑے آجاتی ہیں ، ایک ان لوگوں کی طرف سے افراط و تفریط جوقر آن وسنت کا کما حق<sup>علم نہیں</sup> رکھتے اور محض اپنی عقل کی روشنی یا اپنے جذبات کی شدت کی وجہ سے افراط و تفریط میں پہلے خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اُمت اسلامیہ کے افراد پر بھی اپنے افکار و جذبات کومسلط کرنا جا جے ہیں۔

دوسری رکاوٹ تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا کے وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن وسنت کی عملی تطبیق ہوسکے گی یانہیں؟ اوراگر ہوسکے گی تو اس کا طریق کارکیا ہوگا اور حقائق کی دنیا میں اس کا نفاذ کیسے ہوگا؟

یے عبقری شخصیات جنہیں مجدّ دبھی کہا جاتا ہے۔قر آن وسنت کے توارث وتعامل کی ها نیت کو آشکارا کرتے ہوئے افراط وتفریط کے گرد وغبار کو دور کرتے ہیں جس سے شریعت کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور پھر وہ شریعت اسلامیہ کے احکام کی دور حاضر میں عملی تطبیق کے سلسلہ میں اُمت کی رہنمائی کرتے ہیں ۔اور بدلی ہوئی دنیا میں اسلام کے ابدی اصولوں پڑھملی نفاذ کاراستہ اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہاگر کوئی شخص یا ادارہ شریعت پڑھمل کرنا جا ہے تونفس وشیطان کے علاوہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

ان مجدّدین کا سلسلہ چونکہ قرآن وسنت ہی سے نہیں بلکہ قرآن وسنت کی صحیح تعبیر اور سلف صالحین بلکہ قرآن وسنت کی صحیح تعبیر اور سلف صالحین بلکہ اُمت اسلامیہ کے توارث و تعامل سے پوری طرح مجوا ہوا ہوتا ہے اس لیے منجانب اللہ اسے صلحاء وعلماء اور پھرائمت کی طرف سے قبولیت نصیب ہوتی ہے اور اُئمت اسلامیہ باسانی اس پر عمل کرتی چلی جاتی ہے۔

ان قابل قدر شخصیات میں ہے ایک حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثمانی مدخلہم ہیں ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل خاص کی بدولت قرآن ، حدیث ، فقہ اور تصوف سمیت دین کے تمام شعبوں میں تحریری اور تقریری طور پر چیرت انگیز خد مات انجام دی ہیں۔

تفییر معارف القرآن اگریزی کی آشیر معارف القرآن اردو کی تالیف میں انکی شرکت ،علوم القرآن ، پھرتفیر معارف القرآن انگریزی کی آشی جلدیں کے متند عالم دین کی طرف سے قرآن مجید کا مکمل انگریزی ترجمہ خضر انگریزی تفییر (نوبل قرآن) اور اب قرآن مجید کا اُردو ترجمہ اور مختفر تفییر قرآن کریم کی خدمت میں انگریزی تفییر معاون کی مقبول عام مطبوعه اُردو تقاریر مستحج مسلم کی عربی شرح چی جلدول میں مجیح بخاری اور جامع تزیدی کی مقبول عام مطبوعه اُردو تقاریر جیت صدیث اور دیگر تالیفات حدیث شریف کی خدمت کے طور پر مسلم براد ہا فالوی ، بیسیوں فقہی رسائل اور متعدد تعداد میں اور مفتیان کرام کی تربیت رشر بعت کورث اور سپریم کورث میں ان کے اہم فیلے فقہ اسلامی کی خدم کے طور پر سساملامی کی خور پر سساملامی کی خدم کے طور پر سساملامی کی خدمت کے خور کا میں ۔

لیکن مولا نامة ظلیم العالی کی خدمت کا ایک میدان موجودہ دور کے معاشی مسائل میں اللہ سجانہ وتعالیٰ اسلام کے ابدی اصولوں کی عملی تطبیق اور ان کے نفاذ کا طریقہ کار ہے اس میدان میں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آئیس تو فیق خاص سے نواز ا ہے اور انہوں نے اس میدان میں ہمہ جہتی خدمات انجام دے کر بلاشبہ اُمّت اسلامیہ کا ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے، اس میدان میں ان کی گرانفذرکاوشوں کا اعتراف علماء مجم ہی نے نہیں بلکہ علماء عرب نے بھی کیا ہے۔ اس بناء پر اسلامی ممالک کے نامور علماء اور فقہاء کی عالمی تنظیم مجمع الفقہ اسلامی (جدّہ) کے وہ نائب الرئیس ہیں جبکہ مجلس

المعاير الشرعيدن أنبين دوسرى بارا پنارئيس منتخب كيا ہے۔

اسلام کے اٹل محاثی ادکام اور دور حاضر میں ان کے عملی نفاذ کے موضوع پر حضرت مقطلہم العالی نے جو ہمہ جہتی کام کیا ہے وہ اُردو میں بھی ہے اور اٹکریزی میں بھی اور عربی میں بھی ۔ ول چاہتا تھا کہ اُردوز بان میں اب تک حضرت مدظلہم کا جتنا کام موجود ہے وہ مرتب شکل میں یجا سا منے آ جائے تا کہ اس موضوع کے شاکفین اس سے باسانی استفادہ کر سکیں اور جس عنوان کے تحت وہ تفصیل دیکھنا چاہیں انہیں اس تک رسائی کی مہولت حاصل ہو۔ الحمد للد کہ احقر کی اس خواہش کی عملی شکل آپ کے ساتھ شکل آپ کے ساتھ حکل آپ کے ساتھ بھی آ جائے مضامین کوعنوانات کے تحت مرتب کیا اور محاشی مسائل پر حضرت کے مضامین کو آٹھ جلدوں پر مشتمل اس مجموعہ کی شکل دی جس کی بناء پر ایک عام قاری کے لیے ان مضامین سے استفادہ کرنا آسان تر ہوگیا ہے۔ اُمید ہے کہ اس موضوع پر یہ مجموعہ ایک خلاکو پُر کرے گا اور اہل نظر اس کی قدر کر س گے۔

الله سبحانہ و تعالیٰ حضرت مد ظلہم کو صحت و عافیت کے ساتھ مزید خد مات مقبولہ کی تو فیق عطا فر ماتے رہیں اور طالبان علم دین ان کے چشمہ فیض ہے گیراب ہوتے رہیں ۔ آمین

وآخر دعوا ناان الحمد للدرب العالمين

احقرمحموداشرف غفرالله لهٔ ۱۰ریج الاوّل ۱۳۲۹ه ۱۹مارچ ۲۰۰۸ء

# عرض مرتب

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبيام امابعد

الله رب العزت كابیا حمان عظیم بے كه ده بردور میں پیش آنے والے جدید مسائل كاشرى حل وُھونلانے كيلئے اليہ لوگوں كو بھيجا رہاجنگی خد مات اور صلاحيتيں، محنتيں اور كوششيں المت مسلمہ كيك مشعل راہ بنتى ہيں، انہى عظیم بستیوں میں ہے ایک شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى تقی عثانی مدظلہ ہیں۔ جنگی فقہی مہارت اور علمی بھیرت پر اہل نظر وفكر كا انفاق ہے، گر اسلامی بدیکنگ اور جدید معیشت و تجارت كے حوالے ہے آپى جو صلاحيتيں نكھر كرسامنے آئيں اور آپ كے دست فيض ہے جو كارنا ہے انجام پائے أكى مثال دُنيا ميں نابيد ہے، حضرت كی تحریرات، تقریری، مقالات اور دُروس۔ نظام معیشت كو اسلامی خطوط پر استوار كرنے كيك راہ عمل فرانهم كرتے ہیں۔ وسعت علم، نگاہ دور رس، فكر صحیح، ذہن تا قب اور معاملات جدیدہ وقد ہے۔ پر کمل دسترس ایے امور كا اجتماع كى ایک شخص میں كم ہی نظر آتا ہے اور اس كے ساتھ وہ سلف كى روایات كے امین، جادہ اعتدال پر كار بند ہیں اور دُنیا ہے علم و نظر آتا ہے اور اس كے ساتھ وہ سلف كى روایات كے امین، جادہ اعتدال پر كار بند ہیں اور دُنیا ہے علم و نقہ میں خداداد بھیرت و صلاحیت کے پیشِ نظر علمی جالس اور فقہی محافل میں ان كا بردھتا ہوا اعتدار دارام انكی قابلیت كواجا گر كرتا ہے۔

میرے لئے بہت ہوی خوش نصیبی ہے کہ ایک عظیم اور با کمال ہستی کے کھرے ہوئے موتیوں کو یکجا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ، اسلام کے نظام معیشت و تجارت سے متعلق حضرت دامت برکا جہم کی تحریرات ، تقریریں ، کتب اور جرائد ورسائل بیں بکھرے ہوئے مضابین سے استفادہ ایک عام قاری کیلئے جہاں مُشکل تھا وہاں ایک عالم کیلئے بھی مضابین بیں مسئلہ کو تلاش کرنا دشوار تھا، محتر م جناب سعودا شرف عثانی صاحب کے مشورہ اور استاذہ تحتر م حضرت مولانا تحمودا شرف صاحب مظلہ کی گراں قدر آراء سے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو یکجا کرنے کا آغاز ہوا اور الجمد للداب بیہ کتاب آٹھ جلدوں بیں آراء سے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو یکجا کرنے کا آغاز ہوا اور الجمد للداب بیہ کتاب آٹھ جلدوں بیں آپ کے سامنے ہے ، حضرت مفتی صاحب دامت برکا تہم کی جملہ مطبوعة تحریرات و تقاریر کو پیش نظر رکھتے ہوئے موضوعات کی تقسیم اور مواد کے بیجا کرنے بیں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ تکرار نہ رہے تا ہم کسی مقام پر بعض ناگز بروجو ہات کی بنا پر کی مضمون کا اعادہ طرح تو مقام کی مناسبت اور موضوع کی تحمیل کی خاطر ہوگا اور اس بیں از حد کوشش کی گئی ہے کہ فقط متعلقہ حصہ کو ہی ذکر کیا جائے ۔ مندرجہ ذیل جموعہ کی خاطر ہوگا اور اس بیں از حد کوشش کی گئی ہے کہ فقط متعلقہ حصہ کو ہی ذکر کیا جائے ۔ مندرجہ ذیل جموعہ بیں حضرت والا دامت برکا تہم کی جملہ تحریرات تقاریر اور عربی و انگریزی زبان بیں مقالات کے اردو

ترجمہ کو شامل کرنے کی سعی کی گئے ہے، چنانچہ بحدوث فی القصابا الفقهبة المعاصرة جلداول میں موجود عربی مقالات میں سے متعلقہ مقالات اور مسائل کا اردوتر جمہ درج کیا گیا ہے، مثلاً احکام البیسع بسالتہ قسیہ ط (قسطول پرخریدوفروخت کے احکام) بیسع السحہ وق السمجر دے (حقوق مجردہ کی میں خوبر وفروخت)، ان کے علاوہ خریدوفروخت) عقود السمستقبلیات فی السلع (مستقبل کی تاریخ پرخریدوفروخت)، ان کے علاوہ دیگر متعدد مقالات اور مسائل جوعربی میں تھے ان کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ ای طرح ''اسلامی برکاری'' اور'' سود پر تاریخی فیصلہ' دراصل حضرت والا دامت برکاتهم کی انگریزی زبان میں تحریر کردہ انسانی تصانف تھیں، ان کے اردوتر اجم کو بھی شامل اشاعت کیا گیا ہے اور حضرت والا کی کتاب'' سود پر تاریخی فیصلہ' اگر چہ اپنے موضوع پر جامع اور مدلل کتاب ہے اور مسلد سود کے حوالے سے دقیق جزئیات کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے لیکن اس کتا ب میں سود کی حرمت سے متعلق حضور منافیدی تصنیف'' مسلد سود' عنوان تھند تھا، چنانچہ اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تصنیف'' مسلد سود' سے سود کی حرمت پرچا لیس اُجادیث کو شامل کیا گیا ہے، جس سے موضوع کی شخیل ہوگئی ہے۔

علاوہ ازیں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی بخاری شریف کی بے مثال تقریر "انعام الباری" بین عملی اور تحقیق نوعیت کے مسائل کا بیش بہا ذخیرہ ہے اور حضرت والا دامت برکاتہم کی یہ تقریر بعض نی تحقیقات پر شختیل ہے اور اس لئے بھی زیادہ لائق اعتاد ہے کہ الاخر کا الاخر کے اصول اور ضابطہ کے مطابق حفرت والا دامت برکاتہم کی ترجیحات اور فیصلہ کن آراء پر شختیل ہے، جن سے موجودہ نظام معیشت واقتصاد کو اسلامی ضابطوں کے مطابق و حالنے کی حدود کا واضح تعین ہوتا ہے اور افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال کی ترجمانی ہوتی ہے ای وجہ سے اکثر و بیشتر مسائل بین آئمہ متبوعین کے خداجب اور رائح خد بہ کی ترجمانی ہوتی ہے ای وجہ سے اکثر و بیشتر مسائل بین آئمہ متبوعین کے خداجب اور رائح خد بہ کی ترجمانی ہوتی ہے ای تقب سے ماخو ذا قتباست پر اعتاد کیا ہے، بخاری شریف بین ابواب کے تنوع اور استنباط مسائل کی کثرت کی وجہ سے خدکورہ تقریر مسلک اعتاد کیا ہے، بخاری شریف بین ابواب کے تنوع اور استنباط مسائل کی کثرت کی وجہ سے خدکورہ تقریر افرال فقہاء کو ذکر کرنے کے ساتھ مسلک رائح کیلئے استدلالی انداز سے اس کتاب کی جامعیت بین بے حداضاف و ہوا، کین معیشت واقتصاد سے متعلقہ ابحاث خدکورہ کتاب بین ایک بیا معیشت واقتصاد کے ساتھ بعض اوقات مطلوبہ مقام بین مسئلہ کی عدم دستیابی کا شکوہ رہتا، زیر نظر بوجھ برداشت کرنے کے ساتھ بعض اوقات مطلوبہ مقام بین مسئلہ کی عدم دستیابی کا شکوہ رہتا، زیر نظر بوجہ بین معیشت واقتصاد کے مسائل کی تبویب کے بعد عنوانات لگا کرم تب انداز بین سامنے لایا گیا

اور حضرت مدظله کی تحریرات وتقاریر کے حوالہ جات بقید صفحات دے دیئے گئے ہیں تا کہ اگر

کوئی ہخض اصل کی طرف مراجعت کرتا چاہتو اس کیلئے آسانی ہو،تقریر بخاری ورزندی ہیں موقع کی مناسبت سے ذکر کیا گیا سیاق وسباق مثلاً ترجمۃ الباب کی وضاحت وغیرہ کو حذف کر کے عبارت ہیں مناسب ترمیم کی گئی ہے، اور حضرت کے دست فیض سے اسلامی معاشیات کے موضوع پر لکھی جانے والی تحریرات اس کتاب کی آئندہ کی طباعتوں ہیں شامل ہوتی رہیں گی، ان شاء اللہ - ہیں مولا نا شعیب صاحب رفیق دارالا فتاء جامعہ اشر فیہ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس عظیم کام ہیں میری ما معاونت کی اور تمام جلدوں کی پروف ریڈ گئے کو بحسن وخو بی انجام دیا۔ اللہ تعالی اس سارے مل کو محض اپنی رضاء کیلئے قبول فرمائے۔ (آمین)

محموداحمد استاد وخادم دارالا فتاء جامعها شر فيه لا ہور

www.ahlehaa.org

# gerinachenadien Beraginan

زیرِ نظر خطاب اصلاحی خطبات جلد نمبر ۳ سے لیا گیا ہے۔ ندکورہ خطاب میں دنیا کی حقیقت سے پر دہ اُٹھایا گیا ہے۔ نیز سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی محبت نقصان دہ ہے اور پھر جس طرح موضوع کو پر دہ اُٹھایا گیا ہے۔ نیز مید بیان کیا گیا ہے تو صورتحال اس بات کی مقتضی تھی کہ اس کو من وعن نقل کیا جائے ، چنا نچہ اس خطاب کو یہاں بعینہ قل کیا جارہا ہے۔ از مرتب

www.ahlehaa.org

## بسم الله الرحمن الرحيم

# دنیاہے دل نہ لگاؤ

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واضحابه وبارك وسلم تسلیمًا كثیرًا كثیرًا. اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. "يَأْثِهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَقَهْ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللهِ الْغَرُورُ٥"(١)

# دنیا کی راحت دین پرموقوف ہے

<sup>(</sup>١) مورة الفاطر:٥-

بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔اورای وجہ سے دنیا کی حقیقی راحت بھی انہی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے جواپی زندگی کواللہ جل شانہ کے احکام کے تابع بناتے ہیں۔اس لئے جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو، نہ دین درست ہوسکتا ہے اور نہ دنیا درست ہوسکتی ہے۔

# ''زہد کی حقیت''

اخلاقیات کے باب میں ایک بہت بنیادی اخلاق ہے جس کو'' زہد'' کہا جاتا ہے۔آپ نے پیلفظ بہت سنا ہوگا کہ فلال شخص بڑا عابداور زاہد ہے۔ زاہداس شخص کو کہتے ہیں جس میں'' زہد' ہو،اور ''زہد'' ایک باطنی اخلاق ہے، جسے ہرمسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے،اور ''زہد'' کے معنیٰ ہیں'' دنیا سے بے رغبتی'' اور'' دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا''، دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو،اس کی محبت اس طرح دل میں پیوست نہ ہو کہ ہروقت اس کا دھیان اور اس کا خیال اس کی فکر ہے اور اس کے لئے دوڑ دھوپ ہورہی ہے،اس کانام'' زہد' ہے۔

# گناہوں کی جڑ'' دنیا کی محبت''

ہرمسلمان کواس کا حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سائی ہوئی ہوتو پھر سیجے معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آسکتی اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ محبت غلط رُخ پر چل پڑتی ہے،اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضوراقدس مُلافِیْظ نے فر مایا کہ:

"حب الدنيا راس كل خطيئة."(1)
د ونيا كى محبت ہرگناه اور معصيت كى ج ہے۔"

جتنے جرائم اور گناہ ہیں آگر انسان ان کی حقیقت میں غور کر نے گا تو اس کو بہی نظر آئے گا کہ ان
سب میں دنیا کی محبت کارفر ما ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دنیا کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔
شخص بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔
شرابی اس لئے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لے
لیجئے۔اس کے پیچھے دنیا کی محبت کارفر مانظر آئے گی۔اور جب دنیا کی محبت دل میں سائی ہوئی ہے تو پھر
اللّٰہ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال، حديث نمبر۱۱۳\_

# میں ابو بکر کواپنامحبوب بناتا

یددل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی کی ساسکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہوجا ئیں گے لیکن حقیقی محبت ایک ہی کی ساسکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آگئی تو پھر دوسرے کی محبت اس درجے میں نہیں آسکے گی۔ اس واسطے حضور اقدس نا اللہ کی خرت صدیق آگر بی فیٹ کے بارے میں فرمایا کہ:

"لو كنت متخذا خليلا لتخذت ابابكر خليلا."(1) "الرمين اس دنيامين كى كواينامجوب بناتا تو ابوبكر ( يَرْاثِينُ ) كوبنا تا\_"

حضور نا الله کو حضرت صدیق اکبر فات اس درجة تعلق تھا که دنیا میں ایساتعلق کی اور سے نہیں ہوا، یہاں تک که حضرت مجد دالف اف نی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر فات کی مثال حضور اقدس نا الله کا کے سامنے رکھا جائے اور اس اقدس نا الله کا کے سامنے رکھا جائے اور اس آکینے میں حضور اقدس نا الله کا کھی اور آکین اس کے اس جو مصدیق اکبر فات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فات کا یہ مقام تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نا الله کا کہ میں ان کو اپنا مجبوب بنا تا ہوں، بلکہ بیفر مایا کہ اگر میں کسی کو اپنا مجبوب بنا تا ہوں، بلکہ بیفر مایا کہ اگر میں کسی کو اپنا مجبوب بنا تا تو ان کو بنا تا ہوں، بلکہ بیفر مایا کہ اگر میں کسی کو اپنا محبوب بنا تا تو ان کو بنا تا ہیکن میر مے جو بحبوب حقیق تو اللہ تعالی ہیں، اور جب وہ محبوب بین گئو دوسر سے کے ساتھ حقیق محبت کے لئے دل میں جگہ نہ رہی۔ البتہ تعلقات دوسروں سے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ہوتے ہیں ہی ساتھ حقیق محبت کے الح موتے ہیں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں مثلاً بیوی سے تعلق، بھائی سے تعلق، ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، بھائی سے تعلق، موتے ہیں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں سے تعلق، مگر بہ تعلقات اس محبت کے تا لع ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں سے تعلق، مگر بہ تعلقات اس محبت کے تا لع ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت دل میں ہوتی ہیں ۔

# دل میں صرف ایک کی محبت ساسکتی ہے

لہذا دل میں حقیقی محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی ، یا دنیا کی ہوگی ، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں۔ای وجہ سے مولا نا رومیؓ فرماتے ہیں کہ۔

> ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں ایں خیال است و محال است و جنوں

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، كتاب الصلوة ، بإب الخوفة والممر في المسجد ، حديث نمبر ٢٦٧ \_

لینی دنیا کی محبت بھی دل میں سائی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سائی ہوئی ہو، یہ دونوں ہا تیں نہیں ہو سکتیں ، اس لئے کہ بیصرف خیال ہا اور محال ہا اور جنون ہے۔ اس واسطےاگر دل میں دنیا کی محبت ساگئ تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام ہیں، وہ سب محبت کے بغیر بے روح ہیں، بے حقیقت ہیں، ان کے اداکر نے میں پریشانی دشواری اور مشقت ہوگی اور صحیح معنیٰ میں وہ دین کے کام انجام نہیں پاسکیں گے، بلکہ قدم قدم پر آدمی شوکریں کھائے گا، اس لئے کہا گیا کہ انسان دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے۔ اس کا نام' زہد' ہے اور' زہد' کو حاصل کرنا ضروری ہے۔

## د نیا میں ہوں ، د نیا کا طلب گارنہیں ہوں

لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی رہنا ہے، جب بھوک لگی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پیاس معاش کی بھی ضرورت ہے، کہ بوئے معاش کی بھی ضرورت ہے، کیان ابسوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی رہے، اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کر لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں دنیا نہ آئے، دل میں دنیا سے بے رفیق پائی جائے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وہ کام ہے حضرات انبیاعلیہم السلام اور ان کے وار ثین آکر ساتھ جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وہ کام ہے حضرات انبیاعلیہم السلام اور ان کے وار ثین آکر ساتھ اس کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، کین اس کے ساتھ ساتھ ہیں کہ جب سے بھی پر ہیز کرے گا۔ حضرت مجذوب صاحب فر ماتے ہیں کہ۔

دنیا میں ہول، دنیا کا طلب گار نہیں ہول بازار سے گزرا ہول، خریدار نہیں ہول

یہ کیفیت کیے پیدا ہوتی ہے کہ آ دمی دنیا میں رہے، دنیا سے گزرے، دنیا کو ہرتے ،کیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟

# دنیا کی مثال

ای بات کومولانا رومی نے ایک مثال سے سمجھایا ہے اور بڑی پیاری مثال دی ہے۔فرماتے

ہیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارہ بھی نہیں ہے،اس لئے کہاس دنیا میں زندہ رہے کے لئے بے شار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں،اورانسان کی مثال کشتی جیسی ہے،اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہ، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ،اس لئے کہ اگر کوئی مخص خشکی برکشتی چلانا جا ہے تو نہیں چلے گی ،ای طرح انسان کوزندہ رہنے کے لئے دنیا ضروری ہے،انسان کوزندہ رہنے کے لئے پیسہ جا ہئے، کھانا چاہتے، پانی چاہتے، مکان چاہئے، کپڑا چاہئے، اور ان سب چیزوں کی اس کوضرورت ہے، اور بیسب چیزیں دنیا ہیں ۔ لیکن جس طرح پانی کشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہے اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے اور پیچھے ہے، وہ یانی اس کشتی کو چلائے گا،کیکن اگروہ یانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبودے گا، تاہ کردے گا۔

ای طرح دنیا کابیاسباب اور دنیا کابیساز وسامان جب تک تمهارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈرنہیں ہے،اس لیے کہ بیرساز وسامان تمہاری زندگی کی مشتی کو چلائے گا،لیکن جس دن دنیا کا بیہ ساز وسامان تمہارے اردگر دے ہے کرتمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا ، اس دن تمہیں ڈبو دے سازوسامان مہارے اربیا گا، چنانچیمولا ناروئ فرماتے ہیں کہ ۔ کا، چنانچیمولا ناروئ فرماتے ہیں کہ ۔ تاریخ زیر مشتلی پشتی است

آب در کشتی بلاک کشتی است

یعنی جب تک پانی کشتی کے اردگر د ہوتو وہ کشتی کو چلاتا ہے، اور دھکا دیتا ہے، کین اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہوجاتا ہے تو وہ شتی کوڈ بودیتا ہے۔(۱)

# دو محبتیں جمع نہیں ہوسکتیں

للندا'' زہد'' ای کا نام ہے کہ بید نیا تمہارے جاروں طرف اور اردگر در ہے، کیکن اس کی محبت تہمارے دل میں داخل نہ ہو، اس لئے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہوگئی تو پھر اللهٰ کی محبت کے لئے دل میں جگہنیں چھوڑے گی ،اوراللہ کی محبت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی \_میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله سره ایک شعر سنایا کرتے تھے، غالبًا حضرت حاجی امدا دالله صاحب مہاجر کی کے شیخ حضرت میاں جی نور محمد کی طرف پیشعرمنسوب فرماتے تھے، وہ انہی کے مقام كاشعرب، فرماتے كه-

<sup>(</sup>۱) مفتاح العلوم ، مثنوي ، مولا نا رومي ، ج۲ ، ص ۳۷ ، دفتر الاّل ، حصه دوم -

#### تجر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال کب ساوے اس میں حب ذوالجلال

لیعنی جب مال و جاہ اور منصب کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو پھراس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی سے ساسکتی ہے، اس لئے تھم ہیہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، دنیا کو نکالنا ضروری نہیں، دنیا کوتر ک کرنا ضروری نہیں، لیکن دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے، اگر دنیا ہو، لیکن بغیر محبت کی ہوتو وہ دنیا نقصان دہ نہیں ہے۔

# دنیا کی مثال' بیت الخلاء'' ہے

عام طور پر بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو انسان اس دنیا کوضروری بھی سمجھے، اور اس کی اہمیت بھی ہو،لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو، اس بات کوایک مثال سے مجھ لیس۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں، تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات كا كمره موتا ب، ايك كهان كا كمره موتا ب وغيره وغيره، اور اى مكان مين آپ ايك بیت الخلاء بھی بناتے ہیں اور بیت الخلاء کے بغیر وہ مکان نامکمل ہے۔ اگر ایک مکان براشاندار بنا ہوا ہے، کمرے اچھے ہیں، بیڈروم بڑا اچھا ہے، ڈرائنگ روم بہت اعلیٰ ہے، کھانے کا کمرہ اچھا ہے اور پورے گھر میں بڑا شاندار اور قیمتی قتم کا فرنیچر لگا ہوا ہے، تمراس میں بیت الخلاء نہیں ہے، بتائے کہوہ مكان مكمل ب يا دهورا ب؟ ظاهر ب كده ه مكان ناقص ب،اس لئے كدبيت الخلاء كے بغيركوكي مكان مكمل نہيں ہوسكتا،ليكن بير بتائيئے كەكيا كوئى انسان ايبا ہوگا كەاس كا دل بيت الخلاء سے اس طرح اثكا ہوا ہو کہ ہرونت اس کے دماغ میں یہی خیال رہے کہ کب میں بیت الخلاء جاؤں گا ،اور کب اس میں بیٹھوں گا اور کس طرح بیٹھوں گا اور کتنی دیر بیٹھوں گا اور کب واپس نکلوں گا، ہروفت اس کے دل و د ماغ پر بیت الخلاء چھایا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بھی بیت الخلاء کواپنے دل و د ماغ پر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور بھی اس کواینے دل میں جگہیں دے گا اگر چہوہ جانتا ہے کہ بیت الخلاءضروری چیز ہے،اس کے بغیر حیارہ کارنہیں،کین اس کے باوجودوہ اس کے بارے میں ہروفت پینہیں سو چے گا کہ میں بیت الخلاء کو کس طرح آراستہ کروں اور آرام دہ بناؤں ،اس لئے کہ اس بیت الخلاء کی محبت دل میں تہیں ہے۔

# د نیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے

دین کی تعلیم بھی درحقیقت یہ ہے کہ بیرسارے مال واسباب ضروری تو ہیں، اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلاء ضروری ہوتا ہے، کیکن اس کی فکر، اس کی محبت، اس کا خیال دل و د ماغ پر سوار نہ ہو جائے ،بس دنیا کی حقیقت ہیہے،اس لئے بزرگوں نے فر مایا کہاس بات کا استحضار باربار كرے كماس دنيا كى حقيقت كيا ہے۔ يہ آيت جوابھى ميں نے آپ كے سامنے تلاوت كى ،اس ميں الله جل شانه نے فر مایا:

"يَآيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَقَفْةً وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللهِ الْغَرُورُ٥"(١)

ا \_ لوگو! الله كا وعده سچا ہے - كيا وعده ہے؟ وہ وعدہ بيہ ہے كہ ايك دن مرو گے ، اور اس كے سامنے پیشی ہوگی ، اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا ، البذا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھو کے میں نہ ڈالے،اور وہ دھوکے بازیعنی شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے شریعت کی تعلیم پیہے كددنيا ميں رہو، مكراس سے دھوكہ نہ كھاؤ، اس لئے كہ بيددارالامتحان ہے، جس ميں بہت سے مناظر ا ہے ہیں جوانسان کا دل لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لئے ان دل لبھانے والے مناظر کی محبت کو خاطر میں نہ لاؤ ، اگر دنیا کا ساز وسامان جمع ہو بھی گیا تو کچھ ترج نہیں ، بشر طیکہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوانہ ہو۔

# يشخ فريدالدين عطارً

بعض بندے ایے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے پچھ لطیف قوتیں ان کے پاس جھیج دیتے ہیں، اور ان لطیف قو توں کے جھیجے کا مقصد بیہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کراپنی محبت کی طرف بلایا جائے ۔حضرت شیخ فریدالدین عطار جومشہور بزرگ گزرے ہیں، ان كا واقعه ميں نے اپنے والد ماجد (حضرت مفتی محم شفیع صاحب) قدس الله سره سے سنا، فر مایا كه شخ فریدالدین عطارٌ یونانی دواؤں اورعطر کے بہت بڑے تاجر تھے،اورای وجہ سےان کو'' عطار'' کہا جاتا ہے۔ دواؤں اور عطر کی بہت بڑی دکان تھی۔ کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام قتم کے دنیا دارتا جرتھے۔ایک دن دکان پر بیٹھے ہوئے تھے،اور دکان دواؤں اورعطر کی شیشیوں سے جری

<sup>(</sup>١) سورة الفاطر:٥\_

ہوئی تھی ۔ است میں ایک مجذوب میں کا درویش اور ملنگ آدمی دکان پر آگیا، اور دکان میں داخل ہوگیا،
اور دواؤں کا معائنہ کرتا رہا۔ بھی ایک شیشی کود کھتا، بھی دوسری شیشی کود کھتا۔ جب کافی دیراس طرح دیکھتے ہوئے گزرگی تو شخ فریدالدین نے اس سے پوچھا کہتم کیا دیکھر ہے ہو؟ کیا چیز تلاش کررہ ہو؟ اس درولیش نے جواب دیا کہ بس فریسے ہی ہے چھڑ بدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھر ہا ہوں۔ شخ فریدالدین نے پوچھا کہ متم کیا دیکھر نے باس ویسے ہی دیکھر ہا ہوں۔ شخ فریدالدین نے پوچھا کہ متم ہو؟ اس درولیش نے جواب دیا کہ بس فریسے ہی ہی کھڑ بدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھر ہا ہوں، اور پھر ادھر ادھر الماری میں رکھی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا، باربار دیکھا رہا۔ پھر شخ فریدالدین نے پوچھا کہ بھائی! آخرتم کیاد کھر ہے ہو؟ اس درولیش نے کہا کہ میں اصل میں بید کھر ہوں جوں جب آپ مریں گو آپ کی جان کیے نظر گی ؟ اس لئے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں موں جب آپ مریں گو آپ کی جان کیے نظر گی ؟ اس لئے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ مرنے گی جان کیے اور آپ کی روح نگلنے گی گو اس وقت آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی ہوں وہا ہے گی اوراس کو باہر نگلنے کاراستہ کیے ملے گا؟

اب ظاہر ہے کہ شخ فریدالدین عطاراً ال وقت چونکہ ایک دنیادارتاج سے، یہ با تیں س کر غصہ آگیا اوراس سے کہا کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے، تیری جان کیسے نکلے گی؟ جیسے تیری جان نکلے گ و یہ میری بھی نکل جائے گی۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میری جان نکلنے میں کیا پریشانی ہے، اس لئے کہ میرے پاس تو بھی تھی نہیں ہے، نہ میرے پاس تجارت ہے نہ دکان ہے اور نہ شیشیاں ہیں نہ ساز وسامان ہے، میری جان تو اس طرح نکلے گی ۔ بس اتنا کہہ کروہ درویش دکان کے باہر نیچ رمین پرلیٹ گیا اور کلمہ شہادت، "اشھد ان لا الله واشھد ان محمدًا رسول الله" کہا اور وح پرواز کرگئی۔

بس! یہ واقعہ دیکھناتھا کہ حضرت شیخ فریدالدین عطار ؒ کے دل پرایک چوٹ لگی کہ واقعۃا میں تو دن رات اس دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوں، اور اس میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ سبک سیر طریقے پراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بہر حال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک لطیفہ غیبی تھا، جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ بس! اسی دن اپنا سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اسی راستے پرلگ کرا ہے بڑے و

# حضرت ابراہیم بن ادھم

شخ ابراہیم بن ادھم آیک علاقے کے بادشاہ تھے۔رات کودیکھا کہ ان کے کل کی چھت پر ایک آدمی نہل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید بیکوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے۔ پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کہاں سے آگئے؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ خض کہنے لگا کہ اصل میں میرا ایک اُون کم ہوگیا ہے، اون تلاش کر رہا ہوں۔حضرت ابراہیم بن ادھم نے فر مایا کہ تہمارا د ماغ صبح ہے؟ اُون کہاں اور کل کی چھت کہاں! اگر تیرا اُون کم ہوگیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر، یہاں کل کی اون کہاں اور کل کی چھت کہاں! اگر تیرا اُون کم ہوگیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر، یہاں کل کی چھت پر اُون نہیں مل سکتا تو پھر اس کی جا کہ اگر اس محل میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں احتی ہوں تو تم مجھ سے زیادہ احتی ہو۔ اس لئے کہ اس کل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی جمافت ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر ایک چوٹ گی اور سے با دشا ہت وغیرہ چھوڑ کر روا نہ ہو گئے۔ بہر حال! یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برایک طیفہ غیبی تھا۔

## اس سے سبق حاصل کریں

ہم جیسے لوگوں کے لئے اس واقعہ سے بیسبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالی کے دین کے لئے نکل پڑے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں، ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لئے بیطریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن اس واقعہ سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ بید کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز وسامان میں، دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو، اور ضبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہو، ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آخوا ہو، ایسے دل اس انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا نہیں ہوتا۔

# میرے والد ماجداور دنیا کی محبت

میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب) قدس اللّه سرہ اللّه تعالیٰ اُن کے درجات بلند فر مائے۔ آمین — اللّه تعالیٰ نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شار ممونے دکھا دیئے۔ اگر ہم ان کو نہ دیکھتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ سنت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟

اُنہوں نے دنیا میں رہ کرسب کام کیے، درس و تدرین اُنہوں نے کی، فتوے اُنہوں نے لکھے، تھنیف اُنہوں نے کہ وعظ و تبلیغ اُنہوں نے کی، پیری مریدی اُنہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے اور عیالداری کے حقوق ادا کرنے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن بیسب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہان کے دل میں دنیا کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی۔

# وہ باغ میرے دل سے نکل گیا

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کو چمن کاری کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پاکستان بننے سے پہلے دیوبند ہی میں بڑے شوق سے ایک باغ لگایا۔ دارالعلوم دیوبند میں ملازمت کے دوران تخواہ کم اور عیال زیادہ تھے۔ اس تخواہ سے گزارہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن تخواہ سے بڑی مشکل سے پچھ انظام کر کے آم کا باغ لگایا اوراس باغ میں پہلی مرتبہ پھل آرہا تھا کہ اس سال پاکستان بننے کا اعلان ہوگیا اور آپ نے بجرت کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اور بجرت کرکے پاکستان آگے اور اس باغ اور مکان پر ہندوؤں نے بھی حضرت والدصاحب کی زبان سے اکثر یہ جملہ سنا کہ 'جس دن میں ہندوؤں نے بھی کہ اس کے ایک مرتبہ بھی کہ یہ نے اس گھر اور باغ سے قدم نکالا ، اس دن سے وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گئے ، ایک مرتبہ بھی کہ یہ کول کر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کیسا باغ لگایا تھا اور گیسا گھر بنایا تھا۔'' وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سارے کا مضرور کے تھے، لیکن ان کا مقصداداء جن تھا اور دل ان کے ساتھ اٹکا ہوانہیں تھا۔

# دنیاذلیل ہوکر آتی ہے

ساری عمر حفزت والدصاحبؓ کا بیمعمول دیکھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بلاوجہ آپ سے جھکڑا شروع کرتا تو والد صاحب اگر چہ حق پر ہوتے ،لیکن ہمیشہ آپ کا بیمعمول دیکھا کہ آپ اس سے فرماتے کہ ارہے بھائی جھگڑا چھوڑ واور بیہ چیز لے جاؤ۔ اپناحق چھوڑ دیتے ،اور حضوراقدس مُلَا ﷺ کا بیارشاد سنایا کرتے تھے کہ:

"انا زعیم بیت فی ربیض الجنة لمن ترك المراه وان كان محقًا."(۱)
حضور مَلَاثِرُمُ نِ فَر مایا: میں اس شخص كوجنت كاطراف میں گھر دلانے كاذمه دار ہوں جوحق
پر ہونے كے باوجود جھڑا چھوڑ دے — حضرت والدصاحب كوسارى عمراس حدیث پرعمل كرتے
ہوئے دیکھا — بعض اوقات ہمیں بیر دّ دہوتا كه آپ حق پر تھے۔ اگر اصرار كرتے تو حق مل بھی

<sup>(</sup>۱) رواه ابوداؤد، كتاب الادب، باب في حسن المحلق، صديث نمبر ١٠٠٠\_

جاتا۔ کیکن آپ چھوڑ کرا لگ ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا عطا فر مائی ، اور ایسے لوگوں کے پاس دنیاذلیل ہوکر آتی ہے۔ جبیبا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"اتته الدنيا وهي راغمة."(١)

یعنی جو شخص ایک مرتبہ اس دنیا کی طلب سے منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیا ذکیل کرکے لاتے ہیں۔وہ دنیا اس کے پاؤں سے لگی پھرتی ہے لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔

# د نیامثل سائے کے ہے

کی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایس ہے جیسے انسان کا سایہ۔اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑلوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے سائے کے بیتھے جتنا دوڑ ہے گا وہ سابیاور آگے دوڑا تا چلا جائے گا۔ بھی اس کو پکڑنہیں سکے گا۔

لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑ نا شروع کر دیتو پھر سابیاس کے بیتھے بیتھے آئے گا۔ اللہ تعالی نے دنیا کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے بیتھے بھی گوگے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی۔ تم بھی اس کو پکڑ میں سکو گے۔لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالی اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ ب شار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہوا وہ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ ب شار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہوا دو اس کو کھو گوگر کہ اور سے دنیا کی طلب سے منہ موڑ نا ضروری ہے۔ اور یہ بات دنیا کی حقیقت سیجھنے سے حاصل ہوتی سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑ نا ضروری ہے۔ اور یہ بات دنیا کی حقیقت سیجھنے سے حاصل ہوتی دنیا کی حقیقت سیجھنے سے حاصل ہوتی دنیا کی حقیقت سیجھنے سے حاصل ہوتی دنیا کی محبت دل سے زکا لئے کی فکر کرنی چاہئے۔

# بحرین سے مال کی آمد

ان عمر بن عوف رضى الله عنه وهو حليف بنى عامر بن نوى وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبيدة بن الجراح رضى الله عنه الى البحرين الخ. (٢) حضرت عبيده بن حضرت عبيده بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنياء (۲) رواه البخاري، صديث تمبر ١٣٢٥

جراح بڑنے کو بحرین کا گور نر بنا کر بھیجا اور ان کو بید کام بھی سپر دکیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیدا ورئیس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کریں۔ چنا نچہ ایک مرتبہ بید بحرین سے فیکس اور جزید کا مال لے کر کہ یہ طور تھا، گرنے کی شکل میں بھی ہوتا تھا، گرنے کی شکل میں بھی ہوتا تھا، گرنے کی شکل میں بھی ہوتا تھا، حضور فاریا کرتے ہوتا تھا۔ حضور فاریا کرتے ہیں تو وہ بھتے چنا نچہ جب پچھا نصاری صحابہ بڑا ہے گئے کہ کو پہ چا کہ معرب بی بھا کہ وہ کر بین سے مال لائے ہیں تو وہ انصاری صحابہ بڑا ہے گئے بھر کی نماز میں مجوبہ بوی میں صاخر ہوگے ۔ حضور فاری بحر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی نماز میں مجوبہ بوی میں صاخر ہوگے ۔ حضور فاری ہم کی کماز سے فارغ ہو کہ واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے گئے تو وہ انصاری صحابہ بڑا ہے ہو کہ مال کے ہیں تو وہ قال کہ جو مال بحر بین سے آیا ہوا ہے وہ مارے درمیان تھیم فرما دیں ہے گئے گئی کا زمانہ ہما جس میں صحابہ کرام بڑا ہے گئی کا زمانہ ہما ہو گئے ۔ جب حضور اقدس فاری کی وقتوں کے فاتے گزرتے تھے۔ پہننے کو پڑا موجود نہیں تھا۔ انہائی تکی کا زمانہ ہما ہے ہیں ہوئے تھے۔ کئی کئی وقتوں کے فاتے گزرتے تھے۔ پہننے کو پڑا موجود نہیں تھا۔ انہائی تکی کا زمانہ ہما ہوگیا نے تبہم فرمایا اور بھھ گئے کہ پر چھرات اس مال کی تقیم کا مطالبہ کررہے ہیں۔ پھر آپ فرائی کا زمانہ ان سے فرمایا کہ میرے خواب دیا کہ جی ہاں! یارسول اللہ! حضور فاریخ کے بیں تھا کہ بیں تو ان سے بھر مایا کہ تہمیں خوش کر زیال میں تم کو یہ معلوم ہوگیا ہے کہ عبیدہ بن جراح بحر بین سے پھر مایا کہ تھیں۔ آپ ہیں۔ آنہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں! یارسول اللہ! حضور فاریخ کے بہلے وان سے بھر مایا کہ خوران دیں جراح بھر نے کا مطالبہ کر میں ہوئے گا۔

# تم پرفقروفاتے کااندیشہیں ہے

لین آپ نا اورا پ آپ اور ای ای کے معابہ کرام بڑا آؤ کم کا اس طرح آنا اورا پ آپ کواس کام کے لئے پیش کرنا اور اس بات کا انظار کرنا کہ یہ مال ہمیں ملنے والا ہے، یمل کہیں اُن کے دل میں دنیا کی محبت پیدانہ کردے، اس لئے آپ نا اور کرنا کہ نے اُن کو خوشجری سنانے کے فور اُبعد فر مادیا کہ:

"فوالله مالفقر احشی معلیکم، ولکنی احشی ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، فتنافسوها کما تنافسوها و تھلیکم کما اُلھتھم. "(۱)

''خدا کی شم، مجھے تمہارےاُو پر فقر و فاقے کا اندیشہیں ہے، یعنی اس بات کا اندیشہیں ہے کہ تمہارے اُو پر فقر و فاقہ گزرے گا،اورتم ننگ عیشی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور مشقت اور پریشانی

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم ١٣٢٥\_

ہوگی،اس لئے کہاب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہانشاء اللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔حفرت گی۔حفرت کے حصے کا سارا فقر وفاقہ خود حضورا قدس نا لائظ جھیل گئے۔ چنا نچہ حضرت عائشہ بنا لی ہیں کہ تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اس وقت ہمارا کھانا صرف دو چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا،ایک کھجوراور ایک پانی۔اور سرکار دو عالم نا لائی نے بھی دو وقت پیٹ محرکرروٹی تناول نہیں فرمائی، گندم تو میسر ہی نہیں تھی۔ جوکی روٹی کا بیال تھا،الہذا فقر وفاقہ تو خود سرکار عالم نا لائی عمل کئے۔

### صحابہ رہنی المین کے زمانے میں تنگ عیشی

حضرت عائشہ بڑا ہیں ہے تھے میں آگیا۔ بیا کہ اس زمانے میں ہمارا بیحال تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چھینٹ کا کپڑا ہمیں سے تھے میں آگیا۔ بیا کی خاص میم کانقش و نگار والا سوتی کپڑا تھا اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا۔ لیکن پورے مدینہ منورہ میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ، اور کسی عورت کو دلبن بنایا جاتا تو اس وقت میرے پاس بیفر مائش آتی کہ وہ چھینٹ کا کپڑا عاربیۃ ہمیں دے دیں تا کہ ہم اپنی دلبن کو پہنا میں۔ چنا نچے شادیوں کے موقع پروہ کپڑا دلہنوں کو پہنایا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ بھٹی فر ماتی تھیں کہ آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہورہ ہیں۔ اور وہی کپڑا آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہورہ ہیں۔ اور وہی کپڑا آج اس جیسے بہت ہوں تو وہ بھی ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو یہ کپڑا نہیں پہنتی ۔ اس سے اندازہ لگا میں کہ حضور منا لیون کی کہ میں تو یہ کپڑا انہیں پہنتی ۔ اس سے اندازہ لگا میں کہ حضور منا لیون کے ذمانے میں کتنی تک عیشی تھی اور اب تنی فراوانی ہے۔

# بید نیاتمہیں ہلاک نہردے

اس کے حضور ظاہر آئے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولا تو اُمت پر عام فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ چنا نچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اُٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور ظاہر اُٹھ کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا، اور آپ ظاہر اُٹھ نے فرمادیا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آبھی گیا تو اس فقر و فاقہ سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیہ ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گراہی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اُوپر دنیا اس طرح پھیلا دی گئی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز وسامان اور دی جائے گی جس طرح پچھیلی اُمتوں پر پھیلا دی گئی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز وسامان اور مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دوسرے سے رئیں کرو گے اور ایک دوسرے مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دوسرے سے رئیں کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے اور بیسوچو گے کہ فلال شخص کا جیسا بنگلہ ہے میر ابھی و یسا ہی ہو

جائے، فلال شخص کی جیسی کار ہے، میرے پاس بھی ولی ہو جائے، فلال شخص کے جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ویسے ہو جائیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی جس کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ بیہ دنیا تہہیں اس طرح ہلاک کردے گی جس طرح بچھلی اُمتوں کو ہلاک کردیا۔

# جب تمہارے نیچ قالین بچھے ہوں گے

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ملا ٹیڈ ایف فر ماتھے کہ آپ ملائی آخر یف فر ماتھے کہ آپ ملائی آخر ہے؟
صحابہ کرام بڑن آؤ ہم کے ایک کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے بنچ قالین بچھے ہوں گے؟
صحابہ کرام بڑن آؤ ہم کو حضور ملائی آئے کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے ہمیں تو بیٹھنے کے لئے مجود کے بتول کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، نظے فرش پرسونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں؟ چنا نجے حضور ملائی کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، نظے فرش پرسونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں؟ چنا نجے حضور ملائی کی جسوال کیا کہ یار سول اللہ!

"انا لنا الاتمار، قال انها ستكون"

'' قالین ہمارے پاس کہاں ہے آئیں گے۔'' حضور ظاہر انے جواب میں فرمایا کہ اگر چہ آج تو تہمارے پاس قالین ہوں گے۔(۱) تہمارے پاس قالین ہوں گے۔(۱) اس لئے حضوراقدس ٹالٹر الم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہیں ہے لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے پنج قالین ہوگی اور تمہارے ہے جب تمہارے بنج قالین بچھے ہوں گے اور دنیاوی ساڑو سامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کوفر اموش نہ کردو، اور اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کوفر اموش نہ کردو، اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آجائے۔

# جنت کے رومال اس سے بہتر ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضوراقدس مَالیّٰدُام کے پاس شام سے رکیٹی کپڑا آگیا۔ ایسا کپڑاصحا بہ کرام بِنْنَافَیٰم نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا،اس لئے صحابہ کرام بِنْنَافَیٰم اُٹھ اُٹھ کر ہاتھ لگا کراس کودیکھنے لگے۔حضوراقدس مَالیُومُ نے جب بید یکھا کہ صحابہ کرام بِنْنَافِیُمُ اس کپڑے کواس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ مَالیُومُ نے فوراارشادفر مایا کہ

"لمناديل سعد بن معاذ في الجنة افضل من هذا. "(٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب دائل النبوة ، حديث نمبر ١٣١٣ -

 <sup>(</sup>۲) رداه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة ، حديث نمبر ٣٢٣٩\_

کیاس کپڑے کود کھے کرتمہیں تعجب ہور ہا ہے اور کیا یہ کپڑاتمیں بہت پسند آرہا ہے؟ ارے
سعد بن معاذ بڑنے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جورو مال عطافر مائے ہیں وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ
بہتر ہیں۔ گویا کہ آپ نا لٹوئل نے فوراً دنیا سے صحابہ کرام بڑنا لڈنا کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ
فر مایا ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھو کے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے عافل ہو
جاؤ۔ قدم قدم پر حضوراقدس نا لٹوئل نے صحابہ بڑنا لڈنل کی تھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ یہ دنیا ہے حقیقت
ہے، یہ دنیا نا پائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں ، اس کی نعمتیں سب فانی ہیں اور یہ دنیا دل لگانے کی چیز
نہیں۔

# بوری دنیا مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک حدیث میں حضوراقدس ملافظ نے فرمایا کہ

"لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منهاشربة."(۱)

یعن اگراس دنیا کی حقیقت اللہ تپارگ و تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکود نیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جا تا کیکن تم دیکھر ہے ہو کہ دنیا کی دولت کا فروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اُڑا رہے ہیں باوجود لیے کہ بیالوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر رہے ہیں ،اللہ تعالیٰ کے خلاف بعاوت کر رہے ہیں ،گر پھر بھی دنیا ان کو کی ہوئی ہوئی ہے ،اس لئے کہ بید دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔اگر اس کی حیثیت مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔اگر اس کی حیثیت مجھر کے ایک برکے برابر بھی نہیں ہے۔اگر اس کی حیثیت مجھر کے ایک بھی نہ دیا جا تا۔

# دنیا کی مثال بکری کے مردار بیجے سے

ایک مرتبہ حضور اقدس مُنافِیْم صحابہ کرام بِنَیٰ اُنہٰ کے سَاتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔
راستے میں آپ مَنافِیْم نے دیکھا کہ ایک بکری کا مراہوا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے، اوراس کی بد بو پھیل رہی ہے۔ آپ مَنافِیْم نے بکری کے اس مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام بُنیٰ اُنہُم سے بو چھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام بِنُنَافِیُم نے فر مایا کہ یارسول اللہ! یہ بچہا گرزندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کوایک درہم میں لینے کے لئے تیار نہ ہوتا ، اس

<sup>(</sup>۱) رواه التر مذى ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في هوان الدنياعلى الله ، حديث نمبر ٢٣٣٢\_

کئے کہ بیعیب دار بچے تھا۔اوراب تو بیمر دہ ہے۔اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ ظافوط نے فرمایا کہ بیرساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا بکری کا بیمر دہ بچے تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے۔

# ساری د نیاان کی غلام ہوگئی

حضوراقدس مُلَاثِوْمُ نے بیہ بات صحابہ کرام مِنْ اَفْتُمُ کے دلوں میں بٹھا دی کہ دنیا ہے دل مت لگالو، دنیا کی طرف رغبت کا اظہار مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعال ضرور کرو، کیکن محبت نہ کرو، یہی وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کوان کا غلام بنا دیا۔ کسریٰ ان کے قدموں میں آگر ڈھیر اہوا، قیصر لا کے قدموں میں آگر ڈھیر اہوا، قیصر لا کے قدموں میں آگر ڈھیر ہوا، اور اُنہوں نے ان کے مال و دولت کی طرف نظر اُٹھا کر نہیں دیکھا۔

# شام کے گورنر حضرت عبیدہ بن جراح بنافیز

حضرت عمر بن الله كا اكثر علاقة أنهول نے بی منظم علی الله وقت شام ایک بهت برنا علاقه تھا۔ آج اس الله كه شام كا اكثر علاقه أنهول نے ہی فتح كیا تھا۔ اس وقت شام ایک بهت برنا علاقه تھا۔ آج اس شام كے علاقے ميں چارممالک ہیں بعنی شام، أردن، فلسطین، لبنان اوراس وقت به چارول مل كر اسلامی ریاست كا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ بن تنظیر اس كے گورز تھے۔ اور شام كاصوبہ برا زر خیزتھا۔ مال ودولت كى دیل بیل تھی ۔ حضرت عمر بن تنظیر مدینہ منورہ میں بیٹھ كرسارے عالم اسلام كى كمان كرر ہے تھے، چنا نچہوہ ایک مرتبہ معائد كے لئے شام كے دورہ پرتشریف لائے۔ شام كے دورہ كے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر بن تنظیر نے فرمایا كہ اے ابوعبیدہ، میرا دل چاہتا ہے كہ میں اپنے بھائى كا گھر دیكھوں، جہال تم رہتے ہو۔

حضرت عمر بن الله كالم ين مين بي تقا كه ابوعبيده بن الله التن برا صوب كر كورز بن كر مين الدين الله مين الدين الدين الله الدين الله المراد يكان المراد يكان المراد يكان المرد المرد يكان الم

# شام کے گورنرکی رہائش گاہ

حضرت ابوعبيده فالله في خواب ديا كهامير المومنين! آپ ميرے كھركود كيه كركياكريں كے

اس کئے کہ جب آپ میرے گھر کودیکھیں گے تو آئکھیں نچوڑنے کے سوا پچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق بنائٹ نے اصرار فر مایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت ابوہ بیدہ بنائٹ امیرالمومنین کو کے بشہر کے اندر سے گزررہے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہوگئ تو حضرت عمر بنائٹ نے پوچھا کہ کہاں لے جارہے ہو؟ حضرت ابوعبیدہ بنائٹ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنا نچہ پورا دمشق شہر جودنیا کے مال واسباب سے جگ کررہا تھا، گزرگیا تو آخر میں لے جا کر کھجور کینا نچہ پورا دمشق شہر جودنیا کے مال واسباب سے جگ کررہا تھا، گزرگیا تو آخر میں رہتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم بنائٹ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کردیکھا تو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم منائٹ میں رہتا ہوں۔ جب مصلے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم بنائٹ نے پوچھا کہ اے ابوعبیدہ! تم اس میں رہتا ہو؟ یہاں تو کوئی ساز وسامان ،کوئی برتن ،کوئی کھانے چینے اور سونے کا انتظام پھے بھی نہیں ہے ،تم یہاں کسے رہتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ امیر المونین، الحمد للد میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں، یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور رات کو اس پر سوجاتا ہوں اور پھر اپنا ہاتھ اُو پر چھر کی طرف بڑھایا اور وہ بال سے ایک پیالہ نکالا، جونظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المونین، یہ برتن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رفائٹ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے کئڑے بھیکے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابوعبیدہ رفائٹ نے فر مایا کہ امیر المونین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، ایک خاتون میرے لئے دو تین دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کور کھ لیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ (۱)

# بإزارى يراربون، خريدار نہيں ہوں

حضرت فاروق اعظم رفائظ نے بیرحالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسوآ گئے۔حضرت ابوعبیدہ وفائظ نے فر مایا: امیرالمومنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہدر ہاتھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آکٹھیں نچوڑ نے کے سوا مجھ حاصل نہ ہوگا۔حضرت فاروق اعظم رفائٹ نے فر مایا کہ اے ابوعبیدہ! اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا ، مگر خدا کی تشم تم ویسے ہی ہوجسے رسول اللہ مُؤاٹور کے زمانے دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا ، مگر خدا کی تشم تم ویسے ہی ہوجسے رسول اللہ مُؤاٹور کے زمانے

<sup>(</sup>١) سيراعلام النبلاء، ج ا،صفحه ٧-

میں تھے،اس دنیانے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔حقیقت میں یہی لوگ اس کے مصداق ہیں کہ ع بازار سے گزراہوں ،خریدار نہیں ہوں

جب مہر نمایاں ہوا سب حیب گئے تارے

تو مجھ کو بھری برم میں تنہا نظر آیا (مجدوب)

یہ صحابہ کرام بڑناؤ کئے تھے جن کے قدموں میں دنیا ذکیل ہوکر آئی لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں بین کریم طالوط کی تربیت تھی۔ آپ طالوط نے بار بار صحابہ کرام بڑناؤ کے ایک دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ۔ اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں اور عذا بول کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن وحدیث بھرے ہوئے ہیں۔

### ایک دن مرنا ہے

انسان ذراسو پے توسہی کہ بید نیا کس وقت تک کی ہے۔ ایک دن گی، دودن کی، تین دن کی،
کس کو پہتہ ہے کہ کب تک اس دنیا میں رہوں گا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ میں اگلے گھنٹے بلکہ اگلے لیح
زندہ رہوں گا؟ بڑے سے بڑا سائنس دان، بڑے سے بڑافلفی، بڑے سے بڑاصا حب اقتدار بینہیں
بتا سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا ساز وسامان اکٹھا کرنے
میں لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ دھوپ گلی ہے اور میں سے شام تک اس کا چکر چل رہا ہے اور جس
میں لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ دھوپ گلی ہے اور جبی سے شام تک اس کا چکر چل رہا ہے اور جس
دن بلاوا آئے گا سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا،کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔



# کیا مالی و دولت کا نام دنیا ہے؟ مالی و دولت کا نام دنیا ہے؟ مالی و دولت کا نام دنیا ہے؟

یے حضرت مولانا مفتی تقی عثانی صاحب مدظلہ العالی کا خطاب ہے جو 4 ستمبر 1991ء بروز جمعۃ المبارک بعداز نمازِ مغرب ہوا، پس کومولانا عبداللہ میمن نے ترتیب دیا۔ یہاں مذکورہ خطاب کو حذف مکررات اور ترتیب جدید کے ساتھ نقل کیا جارہا ہے، اور یہ بیان آنے والی تفصیلات کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ ۱۲ از مرتب عفی عنہ (اصلاحی خطیات جلد ۲۳ ساتھ کا تا ۱۲۷)

www.ahlehaa.org

# کیا مال و دولت کا نام د نیاہے؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمّدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا.

اما بعد! فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. وَابْتَغِ فِي مَآ اللّهُ اللّهُ الدَّارَ الْاَخِرَةَ وَلَا تَنُسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحُسِنُ كَمَآ أَحُسَنَ اللّهُ الدَّانَ وَأَحُسِنُ كَمَآ أَحُسَنَ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِي اللّارُضِ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ 0(1)
المُفُسِدِيْنَ 0(1)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

# ایک غلطهمی

اس آیت کا انتخاب میں نے اس لئے کیا کہ آج ایک بہت بڑی غلط بھی خاصے پڑھے کھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاق ہے اوراس غلط بھی کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ غلط بھی کثرت کے ساتھ پائی جاقی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے، اور اسلام کے احکام پڑمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی اور دنیا کے مال واسباب کوترک کیے بغیر اور اس سے قطع نظر کیے بغیراس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاستی۔ اور اس غلط بھی کا منشاء در حقیقت ہے ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے؟ در حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک آسے یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے مال واسباب اور اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک آسے

<sup>(</sup>۱) مورة القصص: ۷۷

اختیار کیا جاسکتا ہے اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے، یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔

# قرآن وحدیث میں دنیا کی مذمت

ذہنوں میں تھوڑی ہی البھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہنے ہیں کہ قرآن وحدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم نلالڈوکل نے فرمایا:

"الدنيا جيفة وطالبوها كلاب."(١)

کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے،اوراس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ اس حدیث کواگر چہ بعض علماء نے لفظا موضوع کہا ہے،لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔تو دنیا کومردار قرار دیا گیا،اوراس کے طلب گار کو کتے قرار دیا گیا۔اس طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا:

"وَمَا الْحَيْوةُ اللَّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ الْغُرُورِ."(٢)
"نيدنياكى زندگى دهوكى اسامان إلى -"

قرآن كريم ميں ايك اور جگه فرمايا گيا:

"إنَّمَا آمُوَالُكُمُ وَأَوُلَادُكُمْ فَأَوْلَادُكُمْ فَأَوَّا "")

تہارا مال اور تمہاری اولا دتمہارے لئے ایک نہ ہے، ایک آز مائش ہے۔

ایک طرف تو قرآن وحدیث کے بیدارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے۔اس بیک طرفہ صورتِ حال کود کھے کر بعض اوقات دل میں بیخیال بیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بنتا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا ہوگا۔

# دنيا كى فضيلت اوراچھائى

لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کوبعض جگہ دفضل اللہ "کہ تجارت کے ہوفضل اللہ "کہ تجارت کے ہارے میں فرمایا گیا کہ "ابتغوا من فضل الله "کہ تجارت کے

<sup>(</sup>۱) كشف الخفاء للعجلوني، حديث تمبر١١١١-

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٨٥ (٣) سورة التغابن: ١٥\_

ذر لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، چنا نچہ سورۃ جمعہ میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد آ گے ارشاد فر مایا:

"فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانُتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللَّهِ"() كه جب جعه كى نماز ختم ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤاوراللّه كے فضل كوتلاش كرو۔ تو مال اور تجارت كو اللّه كافضل قرار دیا۔ای طرح بعض جگه قرآن كريم نے مال كو" خير" يعنى بھلائى قرار دیا،اور بیدعا تو ہم اورآپ سب پڑھتے رہتے ہیں كہ:

"رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ."(٢)
"الله! جميس دنيا مِس بهى الحِهائى عطا فرمائي اور آخرت مِس بهى الحِهائى عطا فرمائيةً ورآخرت مِس بهى الحِهائى عطا فرمائيةً."

تو بعض اوقات ذہن میں بیا بھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جارہی ہے کہ اس کومردار کہا جارہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل اس کومردار کہا جارہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جارہا ہے، خیر کہا جارہا ہے، آس کی اچھائی بیان کی جارہی ہے تو ان میں سے کون می بات شیجے ہے؟

# آخرت کے لئے دنیا حجوڑنے کی ضرورت نہیں

واقعہ یوں ہے کہ قرآن وحدیث کو بھے طریقے سے پڑھنے کے بعد جوصورتِ حال واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول ناٹیؤ ہم سے بینہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹے جا میں۔ عیسائی فدہب میں تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوسکتا تھا، جب تک انسان بیٹے جا کہ بھی بچوں اور گھر بار اور کار وبار کو چھوڑ کر نہ بیٹے جائے، لیکن نی کریم ناٹیؤ ہم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرما میں، اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولونہیں، کھانا نہ کھاؤ، اس میں کا کوئی تھم شریعت مجہدیہ موجود نہیں، ہاں! بیضرور کہا ہے کہ بید دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں، یہ شہیں ہو جا کہ ہماری جو پچھ کاروائی ہے، وہ صرف اس دنیا در حقیقت اس لئے ہے کہم اس میں رہ کر نہیں سو چنا ہے، اور نہ پچھ کرنا ہے۔ بلکہ بیہ کہا گیا ہے کہ بید دنیا در حقیقت اس لئے ہے کہم اس میں رہ کر نہیں سو چنا ہے، اور نہ پچھ کرنا ہے۔ بلکہ بیہ کہا گیا ہے کہ بید دنیا در حقیقت اس لئے ہے کہم اس میں رہ کر نہیں سو چنا ہے، اور نہ پچھ کرنا ہے۔ بلکہ بیہ کہا گیا ہے کہ بید دنیا در حقیقت اس لئے ہے کہم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی بینی آخرت کی زندگی کے لئے پچھ تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کے بغیر اپنی آنے والی ابدی زندگی بینی آخرت کی زندگی کے لئے پچھ تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کے بغیر

<sup>(</sup>١) سورة الجمعه: ١٠ (٢) سورة البقرة: ١٠١\_

اس دنیا کواس طرح استعال کرو کهاس میں تماری دنیاوی ضرور بات بھی پوری ہوں ، اور ساتھ ساتھ آخرت کی جوزندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو۔

# موت ہے کسی کوا نکارنہیں

یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بدسے بدتر کافر بھی انکارنہیں کرسکتا کہ ہر انسان کوایک دن مرنا ہے ،موت آئی ہے ، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکارنہیں کرسکا ، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا ،کین موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ،کسی نے بینیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی ، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا ،اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کوئہیں معلوم کہ کسی کی موت کب آئے گی ؟ بڑے سے بڑا سائنس دان ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ، بڑے سے بڑا الے میری موت کب آئے گی ؟

# اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے

اور تیسری بات ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ آج تک کوئی سائنس فلسفہ کوئی ایساعلم ایجاد نہیں ہوا جوانسان کو ہراہِ راست سے بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آج مغرب کی دنیا ہے تو تسلیم کر رہی ہے کہ کھا ہے انداز ہے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیج تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حالات کیا ہیں؟ اس میں انسان کا کیا حشر بے گا؟ اس کی تفصیلات دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکی۔ جب سے بات طے ہے کہ مرنا ہے، ہوسکتا ہے کہ کل ہی مر جا سین ، اور سے بھی طے ہے کہ مرنا ہے، ہوسکتا ہے کہ کل ہی مر جا سین ، اور سے بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا ہراہِ راست مجھے علم نہیں، ہاں! ایک کلمہ ''لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' پر ایمان لا یا ہوں اور ''محمد رسول اللہ'' کے معنی سے ہیں کہ محمد خلاق ہوگا وی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں، وہ تچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں، اور محمد ظالوہ کا میا کہ جہ ہونے والی ہے۔ اور سے موجودہ زندگی ایک حد پر جا کرختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدی ہے، موجودہ زندگی ایک حد پر جا کرختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدی ہے، موجودہ زندگی ایک حد پر جا کرختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدی ہے، موجودہ زندگی ایک حد پر جا کرختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدی ہے، میشہ ہمیشہ ہے گئے ہے۔

### اسلام كاپيغام

تو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو، اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اُٹھاؤ، دنیا سے

لطف اندوز بھی ہو،کیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کوآخری مشن اور آخری منزل نہ مجھو۔ (۱)

# دنیا آخرت کے لئے ایک سیرھی ہے

درحقیقت ایک مسلمان کے لئے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعمال کرو،

لیکن فرق صرف زاویۂ نگاہ کا ہے۔اگرتم دنیا کواس لئے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے
لئے ایک سٹرھی ہے، تو یہ دنیا تمہمارے لئے خیر ہے اور یہ اللہ کافضل ہے جس پر اللہ کاشکرا دا کرو، اور اگر
دنیا کواس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمہماری آخری منزل ہے، اور بس اس کی بھلائی بھلائی ہے،
اور اس کی اچھائی اچھائی ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ دنیا تمہمارے لئے ہلاکت کا سامان

# دنیادین بن جاتی ہے

یددونوں باتیں اپنی جگہ ہے ہیں کہ بید دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ ہے کے کرشام تک دنیا کے سواکوئی خیال نہ آئے ،لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعال کررہے ہوتو پھر بید نیا بھی انسان کے لئے دنیا نہیں رہتی ، بلکہ دین بن جاتی ہے ،اوراجروثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

# قارون كونصيحت

اور دنیا کو کیے دین بنایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فر مایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ یہ سورۃ فقص کی آیت ہے، اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ یہ حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سر مایہ دارتھا، اور قرآن کریم نے فر مایا کہ اس کے اسے خزانے تھے کہ (اس زمانے میں دولت خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے موٹے بھاری قشم کے تالے ہوا کرتے تھے اور چاہیاں بھی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھیں) اس کے خزانوں کی چاہیاں اُٹھا سکتا تھا، اُٹھانے کے لئے پوری جماعت در کار ہوتی تھی ، ایک آدمی اس کے خزانوں کی چاہیاں نہیں اُٹھا سکتا تھا، انتا بڑا سر مایہ دارتھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جونھی جت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اس آیت میں بیان انتا بڑا سر مایہ دارتھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جونھی جت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نصیحت میں قارون سے پہیں کہا گیا کہم اپنے اس سار نے زانوں سے دست بردار

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطیات، جلد ۳،۹ م ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱

موجاوً، يا اپنا مال و دولت آگ مين بهينك دو، بلكهاس كوييضيحت كي كن كه "وَابْتَغ فِي مَنَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ اللَّخِرَةَ"

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت روپیہ پیبہ،عزت شہرت، مکان،سواریاں، نوکر چاکر جو کچھ بھی دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ جوفر مایا کہ ''جو کچھاللّٰہ نے آخرت بناؤ۔ یہ جوفر مایا کہ ''جو کچھاللّٰہ نے آم کو دیا ہے'' اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان خواہ کتنا ماہر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا تجر بہ کار ہو، کین جو کچھوہ مکما تا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔وہ قارون کہتا تھا کہ:

"إِنَّمَا أُوتِيُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِيُ"(١)

میرے پاس جوعلم، جو ذہانت اور تجربہ ہے اس کی بدولت مجھے یہ ساری دولت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا کہ جو کچھ تہمیں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں، مگر بازار میں جو تیاں چٹھاتے پھرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والانہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فر مادیا کہ ایک تو اس بات کا استحصار کرو کہ جو پچھ مال ہے خواہ وہ رو پیہ پیسہ کی شکل میں ہو، سامانِ تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔

# كياسارا مال صدقه كرديا جائے؟

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں؟ اس لئے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کوآخرت کے لئے استعمال کرنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ جو کچھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے ، کیکن قرآن کریم نے اسلام جملے میں اس کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

### "وَلَا تَنُسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

د نیامیں جتنا حصہ تہمیں ملنا ہے،اور جوتمہاراحق ہے،اس کومت بھولو،اوراس سے دست بر دار مت ہوجاؤ، بلکہاس کوا پنے پاس رکھو،کیکن اس مال کے ساتھ بیمعاملہ کرو کہ:

"وَأَحُسِنُ كُمَّا أَحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ"

جس طرح الله تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہتم کو یہ مال عطافر مایا ، ای طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو ، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ، اور آ گے فر مایا کہ:

<sup>(</sup>۱) مورة القصص: ۸۷\_

### "وَلَا تَبُغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرُضِ" اوراس مال کوز مین میں فسا داور بگاڑ پھیلانے کے لئے استعال مت کرو۔

### زمین میں فساد کا سبب

اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کا موں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا، اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیتا ہے۔ مال حاصل کرنے جس طریقے کو اللہ تعالی نے ناجائز بتا دیا، اگر وہ طریقہ استعال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ مثلاً چوری کرکے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حرام ہے۔ کوئی شخص اگر بیطریقہ اختیار کرے گاتو زمین میں فساد پھیلے گا۔ کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر اور دوسرے کو دھو کہ دے کر فریب دے کر مال حاصل کرے گاتو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور سود کے ذریعہ اور تحد بیا اور دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد فی الارض میں داخل ہوگا۔ ہم سب سے دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد فی الارض میں داخل ہوگا۔ ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ بیہ ہے کہ مال ضرور حاصل کریں اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرنے کا بیمطریقہ حلال ہے یا حرام، اگر وہ حرام ہوتو پھر چاہے وہ کئی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو، اس کو محکرا دو، اور اگر حلال ہے یا حرام، اگر وہ حرام ہوتو پھر چاہے وہ کئی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو، اس کو محکرا دو، اور اگر حلال ہے قام کو اختیار کرو۔

# دولت سےراحت نہیں خریدی جاسکتی

یادر کھئے مال اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں ، بھوک کے وقت ان پیسوں کوکوئی نہیں کھا تا، پیاس گلے تو اس کے ذریعے پیاس نہیں بچھا سکتے ، لیکن انسان کوراحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے ، اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بڑھا لیا، اور بہت خزانے بھر لیے، لیکن اس کے ذریعہ راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے، لیکن راحت حاصل نہ ہوئکی، رات کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیاں نہ کھائے ، مال و دولت، مل فیکٹری، سامانِ تجارت، نوکر چاکر سب پچھ ہے، لیکن جب کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی، اور بستر پرسونے نوکر چاکر سب پچھ ہے، لیکن جب کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں گئی، اور بستر پرسونے کے لئے لیٹا، مگر نیند نہیں آتی ، دوسری طرف ایک مزدور ہے جو آٹھ گھنٹے محنت مزدور کی کرنے کے بعد دے کرکھانا کھا تا ہے اور آٹھ گھنٹے کی بھر پور نیند لے کرسوتا ہے، تو اب بتا سے اس مزدور کوراحت ملی یا دے کرکھانا کھا تا ہے اور آٹھ گھنٹے کی بھر پور نیند لے کرسوتا ہے، تو اب بتا سے اس مزدور کوراحت میں راحت اللہ دے سے دبیادر کو جو بہت عالیثان بستر پر ساری رات کروٹیس بدلتا رہا؟ حقیقت میں راحت اللہ اس صاحب بہادر کو جو بہت عالیثان بستر پر ساری رات کروٹیس بدلتا رہا؟ حقیقت میں راحت اللہ

تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے ساتھ بیاصول ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرے دولت حاصل کرے گاتو وہ اس کوراحت اور سکون عطا کریں گے، اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرے گاتو وہ شاید دولت کے انبار تو جمع کر لے، لیکن جس چیز کا نام سکون ہے، جس کا نام راحت ہے، اس کو وہ دنیا کے انبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔

### دنیا کودین بنانے کا طریقہ

تو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری حاصل شدہ دولت پر جوفر اکفن عائد کیے گئے ہیں، خواہ وہ ذکوۃ کی شکل میں ہو، یا خیرات وصدقات کی شکل میں ہو، ان کو بہالا وُ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اگر انسان بیافتیار کرلے، اور جونعت انسان کو طع، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر ہے، تو دنیا کی ساری نمتیں اور دولتیں دین بن جائیں گی، کا دورہ وہ سب اجر بن جائیں گی، کا مرکھانا کھائے گاتو بھی اجر ملے گا اور پانی اور دولتیں دین بن جائیں گی، اور دولتیں اختیار کرے گاتو اس پر علی اور دونیا کی اور داختیں اختیار کرے گاتو اس پر علی گاتو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور داختیں اختیار کرے گاتو اس پر بھی اجر ملے گا، دورہ نیا کی اور دونیا کی داستہ اور ایک در بیا ہو ہوں ہے بچتا ہے، اور دورہ دنیا اللہ تعالیٰ کا دونین بن جاتی ہے، اور دورہ دنیا اللہ تعالیٰ کا دونین بن جاتی ہے۔ اور دورہ دنیا اللہ تعالیٰ کا دونین کی تو فیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.



عادات كي اقسام

www.ahlehaa.org

عبادات کی اقسام

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہئے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات گراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مؤمن کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اگر مؤمن کی نیت سمجے ہوادراس کا طریقہ سمجے ہوادروہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھراس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بوی بچوں کے ساتھ ہننا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن بوی بچوں کے ساتھ ہننا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن کے بیسب کام عبادت ہیں، اس طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھران دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو چھی طرح سمجھ لینا چاہئے اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گراہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ گ

ىپلىقىم: براەراست غبادت

ان دونوں عبادتوں میں فرق ہے ہے کہ ایک فتم کے اعمال وہ ہیں جو براہِ راست عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ جن کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگا سے لئے ہی وضع کیے گئے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرِ نیاز جھکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، لہذا یہ نماز اصلی عبادت اور براہِ راست عبادت ہے۔ اس طرح روزہ، زکوۃ، ذکر، تلاوت، صدقات، جج، عمرہ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، یہ براہِ راست عباد تیں ہیں۔

# دوسری قشم: بالواسطه عبادت

ان کے مقابلے میں کچھ اٹھال وہ ہیں جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلاً اپنی دنیاوی ضروریات اورخواہشات کی بیمیل تھی، لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مؤمن سے یہ کہہ دیا کہ اگرتم اللہ تعالی نے اپنے دنیاوی کاموں کو بھی نیک نیتی سے ہماری مقرر کردہ حدود کے اندراور ہمارے نبی کریم مُل اللہ فالم کی سنت کے مطابق انجام دو گے تو ہم تہمیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی ثواب دیں گے جیسے ہم پہلی قتم کی

عبادات پر دیتے ہیں۔لہذا یہ دوسری قتم کے اعمال براہِ راست عبادت نہیں ہیں بلکہ بالواسطہ عبادت ہیں اور یہی عبادات کی دوسری قتم ہے۔

# ''حلال کمانا''بالواسطه عبادت ہے

مثلاً یہ کہددیا کہ اگرتم ہوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جائز حدود کے اندررہ کر کماؤ گے ادراس نیت کے ساتھ رزقِ حلال کماؤ گے کہ میرے ذمے میری ہوی کے حقوق ہیں ،میرے ذمے میری بچوں کے حقوق ہیں ،میرے ذکے لئے میرے بچوں کے حقوق ہیں ،ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے میں کما رہا ہوں ، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالی عبادت بنا دیتے ہیں۔لیکن اصلاً یہ کمائی کرنا عبادت میں ملکہ بالواسط عبادت ہے۔

# رزقِ حلال کی طلب دوسرے در ہے کا فریضہ

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة."(١)

حضرت عبداللہ بن مسعود بناؤلا ہے روایت ہے کہ حضوراقد س بناؤلو نے ارشادفر مایا کہ رزق حلال کوطلب کرنا دین کے اقلین فرائفل کے بعد دوسرے در ہے کا فریضہ ہے۔ اگر چسند کے اعتبار سے جمد شین نے اس حدیث کو معنی کہا ہے لیکن علماء اُمت نے اس حدیث کو معنی کے اعتبار سے قبول کیا ہے، اور اس بات پر ساری اُمت کے علماء کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے بیحدیث سے جے ہے۔ اس حدیث میں حضور نمی کریم کا بی گڑا نے ایک عظیم اصول بیان فر مایا ہے، وہ یہ کہ رزق حلال کوطلب کرنا دین کے اقلین فرائفل کے بعد دوسرے درج کا فریضہ ہے۔ یعنی دین کے اقدین فرائفل تو وہ ہیں جو ارکانِ اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں، مثلاً نماز پڑھنا، زکوۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ، یہ سب دین کے اولین فرائفل ہیں۔حضور اقدس خالیون فرائفل کے بعد دوسرے درج کا فرایشنہ 'رزق حلال کو طلب کرنا اور زق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا' ہے۔ یہ ایک مختفر سا ارشاد اور مختفری تعلیم ہے، لیکن اس حدیث میں بڑے طلع میان فر مائے گئے ہیں۔ اگر آدمی اس حدیث میں غور کر ہے تو دین کی فہم عطا حدیث میں بڑے گئے اس میں بڑا سامان ہے۔

<sup>(</sup>۱) كنز العمال، جلدى، مديث نمبر اعدى اصلاحي جلده ابص ۱۸۵ \_

# رز قِ حلال کی طلب دین کا حصہ ہے

اس حدیث سے پہلی بات تو بیمعلوم ہوئی کہ ہم اور آپ رزقِ حلال کی طلب میں جو پچھ کاروائی کرتے ہیں، چا ہے وہ تجارت ہو، چا ہے وہ کاشت کاری ہو، چا ہے وہ ملازمت ہو، چا ہے وہ کاروائی کرتے ہیں، چا ہے وہ تجارت ہیں بیل بلکہ بیسب بھی دین کا حصہ ہیں اور نصر ف بیر بیک مردوی ہو، بیسب کام دین سے خارج نہیں ہیں بلکہ بیسب بھی دین کا حصہ ہیں اور نص کے بعد اس کو بھی جائز اور مباح ہیں بلکہ ان کو فریفتہ قرار دیا گیا ہے البذااگر کوئی شخص بیکام نہ کرے اور زق طال کی طلب نہ کر بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹے جائز او وہ شخص فریفتہ کرک کرنے کا گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ بیر ہے کہ انسان سست ہوکر اور بیکار ہوکر نہ بیٹے جائے اور کسی دوسرے کا دست مگر نہ بغ، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نے ۔ اور ان چیز وں سے نیخ کاراستہ صور اقدس تا گاڑی کی دوسرے کے سامنے ہاتھ تھیلا نے کی موسلا نے ۔ اور ان چیز وں سے نیخ کاراستہ صور اقدس تا گاڑی کی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا نے کی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا نے کی موسلا نے ۔ اور ان چیز وں سے نیخ کاراستہ صور اقدس تا گاڑی کی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا نے کی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا نے کی موسلا نے ۔ اور ان ہاری خال کی طلب کے بخیر دیتھوتی اور ہمارے گھر والوں سے محقوق تی ہارے اور ہمارے گھر والوں سے متعلق اور ہمارے گھر والوں سے متعلق ہی واجب فرمائے ہیں، اور رزقی حلال کی طلب کے بخیر دیتھوتی اور ہمارے گھر والوں سے متعلق ہی واجب فرمائے ہیں، اور رزقی حلال کی طلب کے بخیر دیتھوتی اور آئیل ہو سکتے ۔ اس لئے ان حقوق تی کا دائیگی کے لئے بیض اور رزقی حلال کی طلب کے بخیر دیتھوتی اور آئیل ہو تھی۔ ۔ اس لئے ان کے متی موروں ہے کہ آدمی رزقی حلال کی طلب کے بخیر دیتھوتی اور آئیس ہو سکتے ۔ اس لئے ان کے متی موروں ہے کہ آدمی رزقی حلال کی طلب کے بخیر دیتھوتی اور آئیس ہو سکتے ۔ اس لئے ان کی موروں ہو تی کر آدمی رزقی حلال کی طلب کے بخیر کی دوسرے کے اس کے بین ، اور رزقی حلی کی دوسرے کھورائیس ہو سکتے ۔ اس لئے ان کی موروں ہو تی کی دوسرے کو کر ان کی کر گئے میں ، اور رزقی حلی کی دوسرے کو کو کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دو

# حضور مَلَاثِينًا اوررزقِ حلال كے طریقے

دیکھے! جتنے انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہرایک سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا اور حلال رزق کے حصول کے لئے ہر نبی نے جدوجہد کی۔ کوئی نبی مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود حضوراقد س مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی براوں پر اُجرت پر بکریاں چرا ئیں۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے بہاڑ پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال، بکریاں آپ نے چرا ئیں، مزدوری کہ میں اجیاد کے بہاڑ پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال، بکریاں آپ نے شام کے دوسفر کے، آپ نے کی، خجارت آپ نے گاہوڑا نے شام کے دوسفر کے، جس میں آپ خالوڑا نے شام کے دوسفر کے، جس میں آپ حضرت خد بجۃ الکبری بڑا ہو گا کا مامانِ تجارت کے سلسلے میں آپ نظریف لے گئے۔ زراعت کا کام کیا۔ لہذا آپ نے کی۔ مین طیب سے بچھ فاصلے پر مقام مجرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ لہذا

کسبِحلال کے جتنے طریقے ہیں ان سب میں آپ نگاٹڑا کا حصہ اور آپ کی سنت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو بیزیت کر لے کہ میں حضور نبی کریم نگاٹڑا کی سنت کی اتباع میں بیملازمت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے تو وہ بیزیت کر لے کہ میں حضور نگاٹڑا کی اتباع میں تجارت کر رہا ہوں اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو وہ بیزیت کر لے کہ میں نبی کریم نگاٹڑا کی اتباع میں زراعت کر رہا ہوں اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو وہ بیزیت کر لے کہ میں نبی کریم نگاٹڑا کی اتباع میں زراعت کر رہا ہوں اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہوں تو اس صورت میں بیسب کام دین کا حصہ بن جا نبیں گے۔

# مؤمن کی دنیا بھی دین ہے

اس صدیث نے بھی اس غلط بہی کو دور کر دیا ہے کہ دین اور چیز کانام ہے اور دنیا کسی الگ چیز کا نام ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اگر انسان غور سے دیکھے تو ایک مؤمن کی دنیا بھی دین ہے۔ جس کام کووہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے یعنی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، یہ بھی درحقیقت دین ہی کا حصہ ہے، بشرطیکہ اس کو چیچ طریقے سے کرے اور نبی کریم مؤاٹو کا کی تعلیم کی اتباع میں کرے۔ بہر حال ، ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزق حلال کی طلب بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر سے بات ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گراہیوں کا راستہ بند ہو جائے۔

# ا پنے ہاتھ سے روزی کمانے کی فضیلت

حدثنا ابراهيم بن مسى: اخبرنى عيسى بن يونس، عن تور، عن خالد ابن معدان، عن المقدام رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده، وان نبى الله داؤ د عليه السلام كان يأكل من عمل يده."(۱)

حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبدالله الرزاق: اخبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا ابوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان داؤد النبي عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده."(٢)

ان دونوں حدیثوں میں اپنے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت بیان فر مائی کہ سب سے افضل کھانا وہ ہے جوانسان خود محنت کر کے کمائے اور کھائے ،حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) رواه ابخاری، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم ۲۰۷۲\_

<sup>(</sup>۲) ایضاً رقم ۲۰۷۳ و فی منداحه باتی مر رامکوین رقم ۷۸۱۳ \_

# روزی کمانے میں عاربیں ہونا جا ہے

لہذا معلوم ہوا کہ خود محنت کر کے کمانا یہ نصیلت کی چیز ہے اور یہ جوبعض لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے بینی اپنے لئے ایک منصب تجویز کر دیتے ہیں کہ ہم کو یہ منصب ملے گاتو کام کریں گے ور نہیں کریں گے۔ مثلاً طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ مدرس بنیں گے یا کہیں خطیب بنیں گو بنیں گے، لہذا جب تک وہ جگہ نہیں ملتی بے کار رہتے ہیں تو یہ بات چے نہیں ۔ آدمی کو کسی بھی کام سے عار نہیں ہونا چاہئے۔ جو کام بھی روزی کمانے کے لئے اپنے حقوق کی اوائیگی کے لئے میسر آجائے اس کام سے پر ہیز نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں اس کو فریضة بعد الفریضة کہا گیا ہے۔

حدثنا يحى بن بكير: حدثن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابى عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف: انه سمع اباهريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل احد فيعطيه او يمنعه."(۱)

فرمایا کہ لأن یحتطب احد کم حزمة علی ظهرہ خیر من ان یسأل احد فیعطیہ او یمنعه. تم میں سے کوئی شخص ککڑیاں جمع کرے، اپنی پشت پر اُٹھا کرکٹڑی کے گھڑے کوفروخت کرے اور کسی اور کی ککڑیاں ہیں انہیں مزدوری کے طور پر اُٹھا کر لے جائے، تو بیاس کے لئے بہت بہتر ہے بنسبت اس سے کہوہ دوسروں سے مائے جا ہے وہ اس کودے یا نہ دے۔

جس سے مانگا ہے وہ بھی دے گا بھی نہیں دے گا تو سوال کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آدمی خود اپنی پشت کے اُوپر لکڑیوں کا گھڑا اُٹھا کر فروخت کرے یا مزدوری کرے کہ کسی کا سامان دوسری جگہ لے جائے۔

# سوال کرنے کی مذمت وممانعت

سوال کرنا ہے بڑی ہے عزتی کی بات ہے اور دوسروں کے آگے سوال کرنا اذلالِ نفس ہے۔ جب تک انسان میں قوت ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی محنت مز دوری کر کے کمائے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، نبی کریم مُلَاثِرُمُ نے بیتعلیم دی ہے، حالانکہ لکڑیوں کا گھڑ اپشت پر اُٹھانا اور

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب البيوع الينارقم ٢٠٧٨\_

ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشقت کا بھی عمل ہے اور ساتھ ساتھ بیام طور سے عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے آ دمیوں کے سامنے پشت کے اُوپر گھڑا اُٹھا کے لیے جارہا ہے لیکن بیکوئی ولت نہیں ہے۔حقیقت میں بیعین عزت ہے کہ آ دمی خود کمانے کے لئے بیمنت مشقت اُٹھارہا ہے اور بیکام جو کہ خلاف و قار سمجھا جاتا ہے وہ انجام دے رہا ہے تا کہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔(۱)

### معاملات دین کاا ہم شعبہ

معاملات، دین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادات کا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی کچھا دکام کا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہم آپس میں ایک میں رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں، کون می چیزیں حلال ہیں اور کون می چیزیں حرام ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے معالی ہے۔ دین صرف عقا کداور عبادات کا نام رکھ دیا ہے۔ معاملات کی صفائی ، معاملات میں جائز و ناجائز کی فکر اور حلال وجرام کی فکر رفتہ رفتہ ختم ہوگئ ہے۔ اس معاملات کی صفائی ، معاملات میں جائز و ناجائز کی فکر اور حلال وجرام کی فکر رفتہ رفتہ ختم ہوگئ ہے۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں غفلت بردھتی جارہی ہے۔

### معاملات کے میدان میں دِین سے دُوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چند سوسالوں سے مسلمانوں پرغیر ملکی اور غیر مسلم سیاسی اقتدار مسلم سیاسی اقتدار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تو اجازت دی کہوہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مسجدوں ہیں عبادات انجام دیتے رہیں ، اپنی انفرادی زندگی ہیں عبادات کا اہتمام کریں کیکن زندگی ہیں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جوعام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کردیا گیا، چنانچے مجدو مدرسہ ہیں تو دین کا تذکرہ ہے کیکن بازاروں ہیں ، حکومت کے ایوانوں ہیں اورانصاف کی عدالتوں میں دین کاذکر اوراس کی کوئی فکرنہیں ہے۔

بيسلسلهاس وقت سےشروع ہوا جب سےمسلمانوں كاسياس اقتدارختم ہوا اورغيرمسلموں

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱۲۳۱،۳۳۱ (۱)

نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعاملات سے متعلق احکام ہیں وہ عمل میں نہیں آ رہے تھے اور ان کاعملی چلن دنیا میں نہیں رہا اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث و مباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واستنباط کا میدان بھی بہت محدود ہ کررہ گیا۔

فطری نظام ایبا ہے کہ جیسی جیسی ضرور تیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ معاملات کا شعبہ بھی ایبا ہی ہے کہ جب اس پڑمل ہور ہا ہوتو نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں، نئ نئ صور تعال کا سامنا ہوتا ہے، اس میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، فقہاء کرام ان پرغور کرتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اور نئ نئ صور تحال کے حل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔

کین جب ایک چیز کا دنیا میں جلن ہی نہیں رہا تو اس کے ہارے میں فقہاء سے پوچھنے والے بھی کم ہوگئے۔ اس کے نتیج میں فقہاء کرام کی طرف سے استباط کا جوسلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیما پڑگیا۔ اس واسطے کہ اللہ کے کچھ بندے ہر دور میں ایسے رہ ہیں کہ جوا پی تجارت اور معیشت میں حلال وحرام کی فکر رکھتے تھے۔ وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع ہیں کہ جوا پی تجارت اور معیشت میں حلال وحرام کی فکر رکھتے تھے۔ وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع ہیں، کرتے اور علماء ان کے ہارے میں پھی جوا ہات دیتے جو ہمارے ہاں فقاو کی کہ کابوں میں موجود ہیں، کین چونکہ پورا نظام غیر اسلامی تھا اس واسطے فور و تھیں اور استنباط کے اندر و سعت نہ رہی اور اس کا دائر ہمحدود ہوگیا اور اس کی جہ سے معاملات کے سلسلے میں فقد اور حدیث و غیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سارا زور عبادات پر صرف کر لیتے ہیں اور جب معاملات کا باب آتا ہوتے چونکہ ذہن میں اس کی اہمیت کم ہوگی عبادات پر صرف کر لیتے ہیں اور جب معاملات کا باب آتا ہوتے چونکہ ذہن میں اس کی اہمیت کم ہوگی مباحث کی ضرورت بھی نہیں تبھی جاتی ہے اور بازار میں اس کا جہاں کے ماس لئے اس پر پچھزیادہ توجہ اور انہیت کے ساتھ بحث و مباحث کی ساتھ کی فقہ کو جانے و ایک مباوی ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف مبادار میں من خشت کے مباتھ ہیں ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف ان بازار میں سے خط معاملات کی اور اور کی کی ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف ان بازار میں سے خط دوران کے تھم کا استنباط کرنے والوں کی کی ہوگئے ہے۔

اب اگرایک تا جرتجارت کرر ہا ہے اور اس کو اس کے اندر روز مرہ نے نے حالات پیش آتے ہیں، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری بیصورتِ حال ہے اس کا تھم بتا کیں۔ اب صورتِ حال بیہ ہوگئی ہے کہ تا جرعالم کی بات نہیں سمجھتا اور عالم تا جرکی بات نہیں سمجھتا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ قائم ہوگیا ہے کہ ان کی بہت می اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے عرف

اوران کے طریقِ کارسے عالم ناواقف ہے۔ تاجراگر مسئلہ پوچھے گاتو وہ اپنی زبان میں پوچھے گا اور عالم نے وہ زبان نہ ن ، نہ پڑھی ، لہذاوہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا۔ عالم جواب دے گاتو اپنی زبان میں جواب دے گاتو اپنی زبان میں جواب دے گاجس سے تاجر محروم ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب اُنہوں نے بیم محسوس کیا کہ علماء کے پاس جاکر ہمیں اپنے سوالات کا پورا جواب ہیں ملتا تو اُنہوں نے علماء کی طرف رُجوع کرنا ہی چھوڑ دیا۔

اس کی وجہ سے علماءاور کارو ہار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا اور اس کے نتیج میں خرابی درخرابی پیدا ہوتی چلی گئی۔

ابضرورت اس بات كى بكراس "فقد المعاملات" كوسمجها جائے اور برخ ها جائے۔

### معاملات کی اصلاح کا آغاز

اس وقت الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ شعور پید ہور ہا ہے اور وہ شعور پید ہیں ای طرح ہم اپنی عباد تیں شریعت کے مطابق انجام دینا چاہتے ہیں ای طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کو دیکھ کر دور دور دور تک پیگان بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیہ متدین ہوں گے کین اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغیت پیدا فرمادی۔

اب وہ اس فکر میں ہیں کہ کی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جا کیں۔ وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے۔لین اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے۔ان کے مزاج و مزاق کو سمجھ کر، ان کے معاملات اور اصطلاحات کو سمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے۔اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے کین اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

# ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں'' فقہ المعاملات'' کوخصوصی اہمیت دی جائے اور اس غرض کے لئے بہت سے اقد امات بھی کیے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان میں کامیا بی عطافر مائے۔آمین۔(۱)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى، ج٠،٩ اسمامه

# معاملات جديده اور علماء كي ومدواريال

زیرِ نظر خطاب حضرت مولانا مفتی تقی عثانی صاحب کا ہے جو کہ جمادی الاولی ۱۳۱۳ ہے بمطابق اکتوبر ۱۹۹۳ء میں دارالعلوم کراچی میں "الدورة التعلیمیة حول الاقتصاد المعاصر فی ضوء الشریعة الاسلامیه" کے عنوان سے منعقدہ پندرہ روزہ تعلیمی کورس کا افتتا حی خطاب ہے، جو کہ اصلاحی خطبات کی جلد نمبر کا حصہ ہے۔ قارئین کے افادے کی غرض سے معمولی تبدیلی کے بعد یہاں نقل کیا جارہا ہے۔ ۱۲

www.ahlehaa.or8

### بسم الله الرحمن الرحيم

# معاملات ِ جدیده اورعلماء کی ذ مه داریاں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن ميئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ـ اما بعد!

سے مغربی استعار کا دنیا پر غلبہ ہوا، ال وقت ہے دین کو ایک منظم مازش کے تحت صرف عبادت کا ہوں، تعلیم گاہوں اور ذاتی گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سیاسی اور معاشی سطح پر دین کی گرفت نہ صرف ہے کہ ذھیلی پڑ تی بلکہ رفتہ رفتہ تو چی ہے۔ یہ اصلا تو دشمان اسلام کی بہت بڑی سازش تھی مسرف ہے کہ ذھیلی پڑ تی بلکہ رفتہ رفتہ تو چی ہے۔ یہ اصلا تو دشمان اسلام کی بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت ند بہب کا وہ تصور ہے کہ یہ انسان کا ایک ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کی ند بہب پر کاربند ہویا نہ ہو، ایک فرجب اختیار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اس وقت تو مغرب انسان کا ایک ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے کہ وہ باش ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اس وقت تو مغرب انسان کی روحانی تسکین کے لئے انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس ند بہب کو بہت ہوئی میں زیادہ عنون ماتا ہے تو وہ اس کو اختیار کر لے۔ سوال حق و باطل کا کواضیار کر لے۔ سوال حق و باطل کا کوان سانہ جب جق ہو اورای میں اس کونی ادہ سون ماتا ہے وہ اس کو اختیار کر لے۔ سوال حق و باطل کا کون سانہ جب حق ہو اوران سانہ ہو تا ہے اور کون سانہ اوران میں اس کونی اور ہی جو نکہ وہ باطل کا دو حان میں کہوں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو محض بھی جو ند جب اختیار کر لیتا ہے وہ قابل احترام ہی بیدی میں میں میں کو دیار ہو کون سانہ ازار ندگی کے دوسر ہے حقوف بھی جو ند جب اختیار کر لیتا ہے وہ قابل احترام ہے، اور اس میں کی دوسرے کو دال اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چونکہ ذاتی اور پرائیویٹ زیرگی کا معاملہ ہے، البذاز ندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کے مل دخل کا سوال ہی پید نہیں ہوتا۔

# اسلام ادرجدید معاشی مسائل لا دینی جمهوربیت کا نظر ب

یہیں سے پنظریہ وجود میں آیا جس کو آج کی اصطلاح میں سیکولرازم کہتے ہیں۔اس نظریة زندگی کا خلاصہ بیہ ہے کہ جہاں تک زندگی کے اجتماعی کام ہیں، مثلاً معیشت اور سیاست وغیرہ بیہ ہر ندہب سے آزاد ہیں،اورانسان اپنی عقل، تجربہ، مشاہدہ کے ذریعہ جس طریقے کو پہند کرلیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے، مذہب کی ان کے اوپر کوئی بالا دسی نہیں ہونی چاہئے، اور جہاں تک ذاتی زندگی کا سوال ہے تو جو مخص جس مذہب میں سکون یائے ، وہ مذہب اختیار کر لے ،کسی دوسرے کو یہ کہنے کاحق نہیں کہ تہارا یہ ند جب باطل ہے۔ ہر مخص اینے ند جب برعمل کرنے میں آزاد ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کوراحت وسکون میسر آتا ہے ۔۔۔ دوسرے الفاظ میں یوں كهه كت بي كه ند ب كاتصورا ج مغربي نظريات ت تحت بيه ك الذب كي كوكي حقيقت نهيس، بلكه لطف دسکون کے حصول کا ایک ذریعہ ہے' \_ لہذا ایک شخص کو اگر اینے دنیادی مشاغل سے فرصت کے وقت بندروں کے تماشے کو دیکھ کر وہنی سکون ملتا ہے تو اس کے لئے بندروں کا تماشہ اچھی چیز ہے، اور جس طرح بندروں کے تماشے کاحقیقی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں ،اس طرح اگر کسی کومسجد میں جا کرنماز پڑھنے میں لطف آتا ہے اورسکون ملتا ہے تو اس کے لئے یہی طریقہ مناسب ہے، لیکن اس کاحقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس سے بحث نہیں کہ سجد میں جا کرنماز پڑھنافی نفسہ حق ہے یا باطل؟ (العیاذ بالله) یه وه تصور ہے جواس وقت پوری مغربی دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اوراس کا دوسرا نام ''سیکولر ڈیموکر لیی''لعنی لا دینی جمہوریت ہے۔

# آخری نظریه

اوراب توبیکها جار ہاہے کہ دنیا کے اندر ہر نظام قبل ہوگیا ، ہرنظریہ ناکام ہوگیا ہے، اب صرف آخری نظریہ جو بھی فیل ہونے والانہیں ہے وہ یہی سیکورڈ یموکریی ہے ۔۔ جب سوویت یونین کا زوال ہواتو اس وقت مغرب میں بہت خوشی کے شادیانے بجائے گئے اور با قاعدہ ایک کتاب شائع کی گئی جوساری دنیا کے اندر بڑی دلچیں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے نسخ فروخت ہو چکے ہیں ،اوراس کواس دور کی عظیم ترین کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا جارہا ہے۔ یہ کتاب امریکی وزارتِ خارجہ کے ایک ترجمان نے ایک مختیقی مقالے کی شکل میں لکھی ہے جس کا نام ہے "The End of the History and the Last Man" لین تاریخ کا خاتمہاور آخری آ دمی \_\_\_ اس کتاب کا خلاصہ میہ ہے کہ سوویت یونین کے خاتمہ پر تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور آخری انسان جو ہر لحاظ سے مکمل ہے وہ وجود میں آ گیا ہے بعنی سیکولر ڈیموکر کی کا نظریہ ثابت ہو گیا ہے اور اب رہتی دنیا تک اس سے بہتر کوئی نظام یا نظر بیدو جود میں نہیں آئے گا۔

### توپ سے کیا پھیلا؟

جب مغربی استعار نے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلط جمایا تو اس نے اس لادینی جمہوریت کا تصور بھی پھیلایا، اور بر ورشمشیر پھیلایا ۔ مسلمانوں پر بیالزام تھا کہ اُنہوں نے اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا، حالانکہ خودمغرب نے اپناڈیموکر لیم کا نظام زبردتی اور بردرشمشیر پھیلایا ہے۔ اس کی طرف اکبرمرحوم نہیں ایخ مشہور قطعے میں اشارہ کیا تھا کہ۔

اپ عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے فلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے میں فرماتے رہے نیخ سے پھیلا اسلام میں فرماتے رہے نیخ سے کھیلا اسلام سے نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

توپ وتفنگ کے بل ہوتے پر اُنہوں نے پہلے سیاسی تسلط قائم کیا ،اس کے بعد رفتہ رفتہ سیاسی اور معاثی اداروں سے دین کا رابطہ تو ڑا ، اور اس رابطے کو ٹو ڈنے کے لئے ایسا تعلیمی نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لارڈ میکا لے نے متعارف کرایا ،اور تھلم کھلا کیے ہم کر متعارف کریا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بروئے کار لانا چا ہے ہیں جس سے الی نسل پیدا ہو جو رنگ و زبان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن فکر اور مزاج کے اعتبار سے خالص انگریز ہو بیا لائز وہ اس تعلیمی نظام کورائے کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دین کا رشتہ ،سیاست ، معیشت ، اقتصاد اور زندگی کے دوسر سے شعبوں سے کاٹ دیا ،اور فد ہب کومحد ودکر دیا۔

# کچھ دشمن کی سازش اور کچھا پنی کوتا ہی

ایک طرف دشمنان اسلام کی بیسازش تھی، دوسری طرف اس سازش کے کامیاب ہونے میں کچھ حصہ ہمارے اپنے طرفہ کم کامیاب ہونے میں کچھ حصہ ہمارے اپنے طرفہ کم کے دوسرے شعبوں کی طرف نہیں دی، حالانکہ اسلام پانچ شعبوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق ۔عقائد وعبادات کی اہمیت ہماری نظر میں برقرار

رہی، کیکن دوسرے شعبوں کوہم نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دینی چاہئے تھی، اور اہمیت نہ دینے کی دووجہ ہیں:

ا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپ عمل کے اندر جتنا اہتمام عقا کدوعبادات کی دریکگی کا تھا اتنا اہتمام معاملات، معاشرت اور اخلاق کی دریکگی کا نہیں تھا، جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص (معاذ اللہ) نماز چھوڑ دیتا ہے تو دین داروں کے ماحول و معاشرے میں وہ ہڑا زہردست تو سمجھا جاتا ہے، اور تو سمجھا جاتا ہیں چاہئے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کوادا کرنا چھوڑ دیا، اور دین کے ستون کوگرا دیا۔ ارکوئی شخص اپ معاملات میں حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا، یا جن اخلاق ر ذیلہ ہے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے اجتناب نہیں کرتا تو معاشرے میں اس کوا تنامطعون اور بر انہیں سمجھا جاتا۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی مدارس کی تعلیم میں جتنی اہمیت عبادات کے ابواب کودی ہے معاملات اور معاشرت اور اخلاق والے جھے کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ فقہ ہویا عدیث ہو، چھیق وجہو کا معاملات اور معاشرت اور اخلاق والے جھے کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ فقہ ہویا عدیث ہو، چھیق وجہو کا معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کا ترجہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر ترجہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کا ترجہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر ترجہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کو اس معاملات اور ان کے متعلقہ مباحث کا ترجہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر ترجہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس متعلقہ مباحث کو اس متعلقہ مباحث کا ترجہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر ترجہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس متعلقہ مباحث کی متعلقہ مباحث کی متعلقہ مباحث کی متعلقہ مباحث ہیں، ان سے متعلق مباحث کی متعلقہ عبان نہیں کیا جاتا ہے۔ متحلقہ مباحث کی متعلقہ عبان نہیں کیا جاتا ہیں، ان سے متعلق مباحث کیں کیا جاتا۔

# طرزتعليم كاطالب يراثر

ہمارےاس طرزِ تعلیم نے بیہ بتا دیا کہ بیاتی اہم چیز نہیں ہے، چنا نچہان مدارس سے جوطالب علم فارغ ہوکر گیا،اس نے جب بید یکھا کہ تعلیم کے دس ماہ میں سے آٹھ ماہ تو عقا کدوعبادات پر بحث ہوتی رہی،اور باقی سارا دین صرف دو مہینے میں گزار دیا گیا تو اس نے بیتا کڑ قائم کیا کہ عقا کدوعبادات کے علاوہ باقی سارا دین ٹانوی نوعیت رکھتا ہے،اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔

اس میں ایک مجبوری بھی تھی اور وہ نیہ کہ دشمنانِ اسلام کی سازش کے نتیج مُیں عملی طور پر بازار میں،سیاست میں، دین کی گرفت نہیں رہی تھی،اس پر چونکہ مل نہیں ہور ہا تھا،اس لئے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت،سیاست اور دیگر اجتماعی معاملات سے تھا، وہ نظریاتی حیثیت اختیار کر گئے اور نظریاتی چیز کی طرف طبعی طور پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی کہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو مملی زندگی میں یائی جارہی بیعذرائی جگہ تھا، کین واقعہ یہی ہے کہ ہمارے درس و تدریس کے نظام میں بھی معاملات، اخلاق اور معاشرے کے ابواب بہت پیچھے چلے گئے، یہاں تک کہاس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھاعلم رکھنے والے بھی بعض اوقات مبادی تک سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بیتو ہمارا حال ہے، اور جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے تو حکومت چاہے انگریز کی ہو یا انگریز کے بروردگان کی ہو، نتائج کے اعتبار سے ابھی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو ذہنیت وہاں تھی، وہی ذہنیت یہاں بھی ہے۔

عام مسلمانوں میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جوانگریز کے نظام تعلیم اوراس کی سازشوں

کے نتیج میں اس کے طرز فکر میں بہہ گیا، اور عملاً دین سے اس نے رشتہ تو ڑدیا، چاہے اس نے نام
مسلمانوں جیسار کھا ہے، لیکن عملاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اس نے بیسو چا کہ مردم شاری
کے رجشر میں میرانام مسلمان رہتا ہے تو رہے، میرا کوئی نقصان نہیں، مگر کرنا مجھے وہ ہے جو دنیا کر رہی
ہے سے بہاں تک کہ اس کوفکر ہی نہیں کہ اس کے عقائد، عبادات اور معاملات درست ہیں یا نہیں۔
گویا عملاً اس نے ذہب کوایک ڈھکوسلہ سمجھا۔ (العیا ذباللہ)

دوسراطبقہ عوام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، اسلام سے اس کو عبت ہے، دین سے اس کو عبت ہے، دین سے اس کو تعلق ہے، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دین سے اپنارشتہ تو ڑے ۔۔۔ ایسا طبقہ اہل علم کے بھی کی نہ کی درج میں جڑا رہا، لیکن وہ جوڑ زیادہ تر عبادات اور عقائد کی حد تک ہی محدود رہا، اگر اور آگے بڑھا تو نکاح طلاق تک بہنچ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا، چنا نچہ اگر تمام دارالا فناؤں میں آنے والے آنے والے استفتاؤں کے اعداد وشار جمع کیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں زیادہ تر آنے والے سوالات عبادات، عقائد، نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ بوع و دیگر معاملات کے متعلق سوالات نہیں آتے ، یا بہت کم آتے ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بیہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں ، نکاح وطلاق کے متعلق پوچھتے ہیں ، بیلوگ تجارت ، معاملات اور اپنے ذاتی لین دین کے بارے میں کیوں نہیں دریافت کرتے ؟

# سيكولرنظام كابرو پبيكنثره

اس کی ایک وجہ سیکولرازم کا پروپیگنڈہ ہے کہ دین تو عبادات وغیرہ سے عبارت ہے،اس سے آگے دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے،اس پروپیگنڈے کا بدائر ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں

ہوتا کہ ہم جو کام کررہے ہیں، آیا جائز کررہے ہیں یا ناجائز کررہے ہیں۔

میں آپ سے ایک بالکل سچا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میر ہے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ بڑے تاجر تھے، ہروفت ان کے ہاتھ میں تبیج رہتی تھی، والد صاحب سے وظائف وغیرہ پوچھتے رہتے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تہجد گزار ہیں ایک عرصہ دراز کے بعد جاکر یہ بات کھلی کہ ان کا سمارا کاروبار سٹے کا ہے۔ سٹے کی بھی دوشمیں ہوتی ہیں۔ ایک چھپا ہوا جوا ہوتا ہے، اور دوسرا کھلا ہوا جوا ہوتا ہے۔ ان کا یہ کاروبار تھا۔ وظائف وغیرہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ اس کے نتیج میں یہ جانے کی کوشش کرتے تھے کہ س سٹے میں کون سانمبر آئے گا۔

اس سیکولر پروپیگنڈے کا اثر میہ ہوا کہ وہ لوگ جو اگر چہ میہ بھتے ہیں کہ معاملات کا بھی حرام و حلال سے تعلق ہے، نیکن اس پورے عرصے میں علماء اور ان کے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل ہوگئ ہے کہ ایک طبقہ دوسرے کی بات نہیں سمجھتا۔ ان کا اندازِ فکر اور ، ان کا ندازِ فکر اور ، ان کی زبان اور ، ان کی خبات سمجھانے پر قادر نہیں۔

ہمارے نظام تعلیم علی معاملات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے علماء کرام میں بھی ایک بڑی تعدادا بسے حضرات کی ہے، جن کونماز، روز ہ ہ نگاح اور طلاق کے مسائل تو یا دہوتے ہیں، لیکن معاملات کے مسائل متحضر نہیں ہوتے ، خاص طور پر جو نے سے نظے معاملات پیدا ہور ہے ہیں، ان کے احکام کے استنباط کا سلیقہ نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف تو تا جرلوگ ایک عالم دائن کواپنی بات نہیں سمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں، دوسری طرف عالم نے بھی اس سے پہلے اس مسئلے پوغور نہیں کیا، اور نہ ہی اس مسئلے سے بھی سابقہ پڑا اور جن فقہی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کے حل نگالا جا سکتا ہے وہ متحضر نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تا جرکومطمئن نہیں کر یا تا، اس کا متیجہ بالآخر سے ہوا کہ ان تا جروں نے اپنے ذہنوں میں سے بات بھادی کہ ان مسائل کے بارے میں علماء کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ان کے پاس جانا فضول ہے، لہذا جو بچھ میں آتا ہے کرو۔ جس کا متیجہ سے نکلا کہ آج ہماری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی ہیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی حمیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی ہیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی حمیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی ہیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی حمیات اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی

## عوام اورعلاء کے درمیان وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے

اوراب توبیہ بات روزِ روش کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ان مسائل میں عوام کے اوپر سے علاء کی گرفت ختم ہو چکی ہے۔ جوعوام صبح وشام ہمارے اور آپ کے ہاتھ چومتے ہیں ، اپنی دکانوں کا

افتتاح، بیٹوں کے نکاح اور اپنے مقاصد کے لئے ہم سے دعا کرواتے ہیں، انہی عوام سے اگر علماء یہ کہددیں کہ تجارت اس طرح نہیں کرو، بلکہ اس طرح کرو، یا یوں کہا جائے کہ ووٹ مولوی کو دو، تو یہ عوام علماء کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان علماء سے کما حقدرا ہنمائی نہیں ملے گی ہے بہت بڑی خلیج ہے جو حاکل ہوگئی ہے اور اس خلیج کو جب تک یا ٹا اور بھر انہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساد دور نہیں ہوسکتا۔ اس خلیج کو بہت تک با ٹا اور بھر انہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساد دور نہیں ہوسکتا۔ اس خلیج کو بہت تی جہتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں

یہاں میہ بھی عرض کر دول کہ خلیج پاشنے کا اظہار بہت سے حلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے،
یہاں تک کہ نوتعلیم یا فتہ حلقوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولا نا اختشام الحق تھا نوی کہ
'' یہ نوتعلیم یا فتہ اور تجدد پسند حلقے جو کہتے ہیں کہ اس خلیج کو پاٹو ، اس کا مطلب سے ہے کہ اس خلیج میں
مولوی کو دفن کر دوتو خلیج پہنے جائے گی۔

## جواہلِ زمانہ سے دافق نہیں وہ جاہل ہے

ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو مجھیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ کے مدارک بڑے عظیم ہیں۔ اُنہوں نے اس لئے فرمایا ہے:

"من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل"

کہ جوا پنے اہلِ زمانہ سے واقف نہ ہو، وہ عالم نہیں، بلکہ وہ جاہل ہے، اس لئے کہ سی بھی مسئلے کا اہم ترین حصہ اس کی صورت واقعیہ (صورتِ مسئلہ) ہے، اس لئے لوگوں نے کہا:

"ان تصوير المسئلة نصف العلم."

جب تک صورتِ مسئلہ واضح نہیں ہو جاتی ، اس وقت تک جواب سی خہیں ہوسکتا ، اور صورتِ مسئلہ ہی سی سی خواب سی خہینے کے لئے حالاتِ حاضرہ اور معاملاتِ جدیدہ سے واقفیت ضروری ہے۔ غالبًا میں نے امام سرحسی کی کتاب مبسوط میں پڑھا کہ امام محمد کا معمول تھا کہ وہ تا جروں کے پاس بازاروں میں جاتے اور یہ و کی کتاب مبسوط میں پڑھا کہ امام محمد کا معمول تھا کہ وہ تا جروں کے پاس بازاروں میں جاتے اور یہ دیکھتے کہ تا جرآپس میں کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ کسی نے ان کو بازار میں دیکھا تو ہو چھا کہ آپ کتاب کے پڑھانے والے آدمی ہیں ، یہاں کسے ؟ فرمایا کہ میں یہاں اس لئے آیا ہوں تا کہ معلوم کرسکوں کہ تا جروں کا عرف کیا ہے ، ورنہ میں صحیح مسئلہ ہیں بتا سکتا۔

## امام محمرٌ کی تین عجیب باتیں

تین باتیں امام محمد کی امام سرھی ؒ نے تھوڑے بہت وقفے سے آگے پیچھے ذکر کی ہیں، تینوں بہت عجیب وغریب ہیں۔ایک تو بہی جس کا اوپر ذکر ہوا، دوسری میہ کہ کہ کے امام محمد ؒ سے پوچھا: آپ نے اتنی کتا ہیں لکھ دیں:

"لم لم تحرر في الزهد شيئا"

لیکن زہد وتصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب میں آپ نے فر مایا کہ میں نے '' کتاب البیع ع'' جولکھی ہے وہ کتاب الزہد ہے۔ تیسری بات سے کہ کی نے ان سے پوچھا کہ ہم اکثر و بیشتر آپ کود کھھتے ہیں کہ منسی آپ کے چہرے پرنہیں آتی۔ ہروفت ممکین رہتے ہیں ۔ جیسے آپ کوکوئی تشویش ہو۔ جواب میں فر مایا:

"ما باك فى رجل جعل الناس قنطرة يمرون عليها" "الشخص كاكياحال يوجهة موجس كى گردن كولوگوں نے بل بنايا مو، اور وہ اس پر سے گزرتے موں۔"

یادرہے کہ امام محمد جوا مام ابوطنیفہ کے شاگر دہیں ہیدہ ہرزگ ہیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ کے سارے فقہی احکام اپنی تصانیف کے ذریعہ ہم تک پہنچائے۔ان کا احسان ہمارے سروں پراتنا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صلیبیں دے سکتے۔اوران کی کھی ہوئی کتابیں کئی اُونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں۔

#### ہم نے سازش کو قبول کر لیا

بہرحال، یہ حضرات اہل زمانہ کاعرف اوران کے معاملات معلوم کرنے کاخوب اہتمام فرمایا کرتے تھے تا کہ تصویرِ مسلم معلوم ہو۔ جب ایک سازش کے تحت دین کو بازاروں اور ایوانوں سے الگ کر دیا گیا تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کونا کام بنانے کی فکر کرتے، ہم نے خوداس صورتِ حال کو قبول کر لیا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی معلومات، اپنی سوچ اورفکر کے دائر کے وحدود کر دیا، جس حال کو قبول کر لیا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی معلومات، اپنی سوچ اورفکر کے دائر کے وحدود کر دیا، جس نے ہم کوسمیٹ لیا، پھر اس سے باہر نگلنے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ اس صورتِ حال کو ختم کے بغیر ہم اپنے دین کو زندگی کے شعبوں میں برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی جب تک ہم ایک طرف یہ کوشش نہ کرلیں کہ ان معاملات کا تھے ادراک ہوجائے، اور ان کا تھے تھے معلوم ہوجائے، پھر تمام شعبہ

ہائے زندگی میں عملی انقلاب ہر پاکرنے کی کوشش کی جائے ،اس وقت تک ہم انقلاب ہر پاکرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

## تحقیق کے میدان میں اہلِ علم کی ذمہ داری

شاید به کہنے میں مبالغہ نہ ہو کہ ہمارا کام اس سلسے میں اتنا ادھورا اور ناقص ہے کہ آج اگر بالفرض بہ کہد دیا جائے کہ ساری حکومت تمہارے حوالے ،تم حکومت چلاؤ ، یعنی وزیراعظم سے لے کر اور کی وزیر تک اور تمام حکموں کے اعلیٰ افسر سے لے کر چپڑائی تک تم آدمی مقرر کروتو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایک دوروز میں نہیں ، ایک دو مہنوں میں یا ایک سال میں صورت مال بدل دیں ہے ہمیں مسائل کا علم اور ان کی تحقیق نہیں ، اور جب تک مسائل کی تحقیق نہ ہواس وقت تک ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہلے علم اس طرف متوجہ ہوں ، یہ ان کی وقت تک ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہلے علم اس طرف متوجہ ہوں ، یہ ان کی ذمہ داری اور وقت کی انہم ضرورت ہے ، لیکن (معاذ اللہ) اس توجہ کے یہ معنی نہیں کہ کوئی تحریف کا کام شروع کر دیں ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تیجے صورت حال معلوم کریں اور اس کے او پر صحیح فقہی اصولوں کو شروع کر دیں ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تیجے صورت حال معلوم کریں اور اس کے او پر صحیح فقہی اصولوں کو منظبی کر کے اس کا حکم معلوم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔

## فقیہہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ متباول راستانکالے

ایک فقیہہ کی صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ فلاں چیز حرام ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کے کلام میں بینظر آتا ہے کہ جہاں کہہ دیا ''حرام ہے'' پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا متبادل راستہ یہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کرقر آن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دافتے کو ہیان کیا ہے، ان سے خواب کی تعبیر یوچھی گئی تھی۔

"اِنِی آرٰی سَبُعَ بَقَراتٍ سِمَانٍ یَّاکُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَاتٌ"<sup>(۱)</sup> تو حضرت پوسف علیهالسلام نے خواب کی تعبیر بعد میں بتلائی ،اورتعبیر میں جس نقصان کی اطلاع دی گئی تھی ،اس سے بچنے کا طریقہ پہلے بتایا۔ چنانچے فرمایا:

"قَالَ تَزُرَعُونَ سَبُعَ سِنِينَ دَابًا ؟ فَمَا حَصَدَتُهُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ"(٢)

<sup>(</sup>۱) يوسف:۳۳\_

<sup>(</sup>۲) يوسف: ١٢٧\_

#### فقیہہ داعی بھی ہوتا ہے

فقیہہ محض فقیہہ نہیں ہوتا ، بلکہ وہ داعی بھی ہوتا ہے، اور داعی کا کام محض خشک قانونی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہددے کہ بیحلال اور بیحرام ہے، ہوتا کہ وہ یہ کہددے کہ بیحلال اور بیحرام ہے، بلکہ داعی کا کام بیھی ہے کہ وہ بیتائے کہ بیحرام ہے، اور تمہارے لئے حلال راستہ بیہ ہے۔

## ہماری حچوٹی سی کوشش کا مقصد

حلال وحرام کا فیصلہ کر کے حرام کے مقابلے میں لوگوں کو جائز اور حلال راستہ بتانا، بحثیت داعی فقیہہ کے فرائض میں داخل ہے، اور جب تک حالاتِ حاضرہ اور معاملات بدیدہ کاعلم نہ ہو، اس وقت تک بیفر یضہ ادانہیں ہوسکتا، اس لئے میں نے بیا بیک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اپنے علماء کرام کی خدمت میں معاملات جدیدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے ، اس دور میں کیا کیا معاملات کس طرح انجام دیئے جارہے ہیں، بیبیان کیا جائے۔ اس کا مقصد اس کے علاء کچھہیں کہ بی فکر عام ہو جائے ، اور ان اہم مسائل کی طرف جائے ، اور ہمارے حلقے میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے ، اور ان اہم مسائل کی طرف ذہن منتقل ہو جائے۔

## میں نے اس کو ہے میں بہت گرد چھانی ہے

میں نے اس کو ہے میں بہت گردکھائی ہے۔ اس لئے کہ میں اس کو ہے میں اس وقت داخل ہوگیا تھا جد ، کوئی اور عالم اس کو ہے میں داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اس پریشانی کا شکار رہا جس کا شکار ہونا چا ہے تھا، اس لئے اصطلاحات اجنبی ، اسلوب مختلف اور گفتگو کا انداز نیا، کتابیں اگر پڑھیں تو ان کے اندر کسی بات کا سر پیرسمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس سب کے باوجود دماغ میں شروع سے ایک دھن تھی ، اسی دھن کی وجہ سے بہت کتابیں پڑھیں ، بہت لوگوں سے رجوع کرنا پڑا، سالہا سال کے بعد جا کر مر بوط انداز میں بچھ باتیں سمجھ میں آئیں ، اور ایک خلاصہ ذہن میں حاصل ہوا، وہ خلاصہ طالب علموں کے کام کی چیز ہے۔

## اس کورس کی اہمیت کی تا ز ہ مثال

ا یک تاز ہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں جس ہے آپ کواس کام کی اہمیت، فائدہ اور ضرورت کا

اندازہ ہوگا۔جس طرح ہم نے یہ چھوٹا سا کورس تر تیب دیا ہے اس طرح ہم نے ایک چھوٹا سامرکز 
"مرکز الا اقتصاد الاسلامی" کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس کے تحت تا جروں کے لئے ایک کورس حال ہی میں مجد بیت المکرم (گلشن اقبال) میں ہم نے منعقد کیا۔مقصد یہ تھا کہ حلال وحرام سے متعلق جتنی لازمی معلومات ہیں وہ تا جروں کو بتائی جائیں اور موجودہ دور کے جو معاملات چل رہے ہیں ، ان میں ان کوشری احکام کے اندر رہ کر کیا کرنا چا ہے اس کی نشاندہی کی جائے۔ جب پہلی بار ہم یہ کورس کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جارہے ہو؟ اپنی دکان اور کاروبار چھوڑ کر آپ کے پاس کون آگے کا بندو بست بھی کرنا تھا اس لئے چارسورو یے فی نفر فیس بھی مقرر کی۔

پینے کا بندو بست بھی کرنا تھا اس لئے چارسورو یے فی نفر فیس بھی مقرر کی۔

## لوگول كا جذبه

ہمارے پاس صرف سوآ دمیوں کی گنجائش تھی، اوراطلاع کے لئے ہم نے کوئی اشہار یا اخبار میں خبرنہیں دی، زبانی لوگوں کو بتایا کہ ایسا کورس منعقد ہور ہا ہے، اس کے باوجود پہلی مرتبہ ایک سوسات افراد نے پیسے جمع کرا کراس میں داخلہ لیا۔ اور سب نے باقاعدہ سفارشیں کروائیں کہ ہمیں بھی داخلہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جوامر بکہ جارہ ہے تھے اور ٹکٹ کروا چکے تھے اُنہوں نے اپنی سیٹیں منسوخ کروائیں اوراس کورس میں شریک ہوئے۔

## مسلمان کے دل میں ابھی چنگاری باقی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں ، ندا کروں اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں میں کتنے ذوق ، شوق اور دلچیں کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔ عام طور پر یوں ہوتا ہو کہ پہلے گھنٹے میں مثلاً بر ۱۰۰ (سو فیصد) حاضری رہے گی ، دوسرے گھنٹے میں بر ۱۰۰ (نوے فیصد) ہو جائے گی اور آخر لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے جائے گی اور آخر لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے بھٹے میں کہیں کہیں کوئی دانہ نظر آتا ہے ۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیا وہاں لوگوں کی دلچیں کا میہ عالم تھا کہ صبح نو ہجے سے لے کر پہلے دن عصر تک اور دوسرے دن مغرب تک مسلسل بیٹھے رہے ۔ الم تھا کہ صبح نو ہجے سے لے کر پہلے دن عصر تک اور دوسرے دن مغرب تک مسلسل بیٹھے رہے ۔ سواے نماز اور کھانے کے وقفے کے ہمدتن شوق اور پوری دلچیں سے حصہ لیا۔ اس سے انداز ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ابھی چنگاری ختم نہیں ہوئی ، اس کو تھوڑی کی مہمیز کی ضرورت ہے ، اگر اس کو صبح کے راہنمائی مل

جائے گاتو آج بھی وہ آنے کو تیار ہے۔ میرے طائرِ قفس کو نہیں باغباں سے رنجش ملے گھر میں آب و دانہ تو یہ دام تک نہ پہنچے

#### الله تعالى كے سامنے جواب دہى كاخوف

ڈرلگتاہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پوچھنہ ہوجائے کہ یہ قوم شکاریوں کے جال میں جارہی تھی، تم نے ان کی فکر کیوں نہیں کی؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ انشاء اللہ یہ صورت حال بدلے گی۔ یہ سمازش کی پیداوار اور مصنوعی صورتحال ہے، تقیقی صورتحال نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کی چودہ صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس پورے عرصے میں زندگی کے ہم گوشے میں علماء کا کر دار راہنمائی کا کر دار ادا کر رہا ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی زندگ میں یہ تبدیلی نہ د مکھ سکیں ، ہماری اولا دیں ، اولا دی اولا دیں دیکھیں ، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے قبول کو شائے ، آمین۔

## انقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصہ دار بن جائیں

انقلاب آئے گااس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم مَلَ اللہ کا ارشاد ہے:

"مثل امتى مثل المطر لا يدرى آخره خير ام اوله."

"میری اُمت کی مثال بارش کی ہے بہیں معلوم کداس کا پہلاحصہ زیادہ بہتر ہے یا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے۔"

کیکن اس میں ہم حصہ دار بن جائیں، ہمارے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اینٹ رکھوا دے تو ہماری سعادت ہے۔اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے۔اللہ تعالیٰ ہمارا مختاج نہیں ہے۔

"وَإِنْ تَنَوَلُوا يَسُنَبُدِلُ فَوُمًا غَيُرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوْ المُفَالَكُمُ." (1) "الرَّتَم بِيَجِي بِهِ عَيْ الله تعالى تمهارى جگه دوسرى قوم لے آئيں گے، جوتمهارى طرح نہيں ہوگى۔" اورایک وفت آئے گا کہ بیہ نداق اُڑانے والے اور نعرے لگانے والے ،ان کی آوازیں بیٹے جائیں گی ،حلق خٹک ہوجائیں گے اورانشاءاللہ دین کا کلمہ سربلند ہوگا۔

#### جدیدمقالات سے واقفیت ضروری ہے

اس درس میں ہماری تمام گفتگو فقہ المعاملات پر ہوگ۔ ہمارے ہاں ہند و پاکستان میں فقہ المعاملات پر فقاوی تو ہیں، لیکن کتابیں نہیں ہیں۔ عرب مما لک میں علماء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تجدد پہند بھی ہیں، اور آزاد بھی ہیں اور بعض صحیح الفکر اور متصلب بھی ہیں۔ میں نے ان حضرات کی کتابیں دارالعلوم کے کتب خانے میں لاکرر کھنے کی کوشش کی ہے اور المحد لللہ، اب خاصا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے۔ میری گزارش بہی ہے کہ اہل علم کو اس کام سے وا تفیت ہونی جا ہے۔ میری گزارش بہی ہے کہ اہل علم کو اس کام سے وا تفیت ہونی جا ہے۔ ان کی کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔

عربوں کے کام کرنے کا طریقہ ہے ہے کہ ایک موضوع کو لے کراس پر پوری کتاب لکھ دیے ہیں۔ مثلاً ''الخیار' کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں خیار عیب، خیار شرط، خیار رویت اور خیار تعیین وغیرہ تمام خیارات سے متعلق مباحث ذکر کردیئے، اور اس کے تحت جتنے جدید مسائل آتے ہیں، ان پہمی کلام کرتے ہیں۔ اس طرح کسی نے ''الغین'' کے اوپر کتاب کھی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے، اور کسی نے ''التامین' کے اوپر کتاب کھی دی وغیرہ وغیرہ و

الله تعالیٰ ہارے لئے اس کام کو دنیاو آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور ہاری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



anlehaa. or &

## تجارت كى فضيلت

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانُتَشِرُوا فِي الْاَرُضِ وَابُتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ .... الى آخر السورة. (١)

ترجمه: پهر جب تمام هو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈ وفضل اللہ کا۔ anlehaa. or 8

## تجارت كى فضيلت

قرآن کریم میں بکثرت بیتجبیرآئی ہے کہ اللہ کافضل تلاش کرو، اس تجبیر کی تفییر اکثر حضرات مفسرین نے بیک ہے کہ اس سے مراد تجارت ہے گویا تجارت کو ابتغاء فضل الله سے تجبیر کیا ہے۔ اللہ کافضل تلاش کرواس سے تجارت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، تجارت کومحض دنیاوی کام نہ مجھو بلکہ بیاللہ کے فضل کوتلاش کرنے کے مترادف ہے۔

#### قرآن میں مال و دولت کے لئے کلمہ ُ خیراور قباحت کا استعال

دوسری بات بیرے کر آن کریم میں دنیا اور مال و دولت کے لئے بعض جگہ پرا سے کلمات استعال کیے گئے ہیں جو ان کی قباحت اور شناعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً "إِنَّمَا اَمُوَالُکُمُ وَالَادُکُمُ وَتُنَةٌ، وَمَا الْحیٰوةُ الدُّنیَا اِلَّا مَنَاعُ الْغُرُورِ" اوران کے لئے تعریفی کلمات بھی ہیں۔ جیسے "وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ" (اور ڈھونڈونفل اللہ کا) یعنی تجارتی نفع، اس کونفل اللہ سے تعیر کیا جارہا ہے۔ اور بعض جگہ مال کے لئے خیر کا لفظ استعال کیا گیا۔ جیسے "وَانَّهُ لِحُتِ الْخَیْرِ لَشَدِیُد" (اور آدی محبت پر مال کی بہت پکا ہے) الخیر یہاں مال کے معنی میں ہے تو ایک ظاہر بین انسان کو بعض اوقات ان دونوں قتم کی تعیرات میں تعارض و تضاد محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو کہدرہے تھے کہ متاع الغرور یعنی دھوکہ کا سامان ہے اور ابھی کہدرہے ہیں کہ فضل اللہ اور خیر ہے۔

حقیقت میں بیتعارض نہیں بلکہ بیہ بتانا منظور ہے کہ دنیادی مال واسباب جتنے بھی ہیں بیانسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں ، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے، ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا انسان ان اسباب کو محض راستہ کا ایک مرحلہ بچھ کر استعال کرے، منزل مقصود قر ارنہ دے تو اس وقت تک بیخیر ہے، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنالیں جس کالازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و نا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں تو بیفتہ اور متاع الغرور ہے۔ لہٰذا جب تک دنیا اور اس کے مال و اسباب محض و سائل کے طور پر استعال ہوں اور جائز حدود میں استعال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کا فضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر

جائے اور انسان اس کومنزلِ مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز اور نا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دے تو وہ فتنہ اور متاع الغرور یعنی دھو کہ کا سامان ہے۔(۱)

ارشاد بارى تعالى ہے:

"وَابُتَغِ فِي مَا اللهُ اللهُ الدَّارَ اللاخِرَةَ وَلَا تَنُسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنُيَا وَاحُسِنُ كَمَا أَحُسَنَ اللهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبُغ الْفَسَادَ فِي اللارُضِ."(٢)

#### قارون اوراس کی دولت

یہ آیت کریمہ سورۃ فقص کی آیت ہے، اس آیت میں قارون کوخطاب کیا گیا ہے، یہ قارون حضرت موکی علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کاخزانہ بہت مشہور ہے، یہ اتنابر ادولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثر ت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

"إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْ أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ"(٣)

یعنی اس کے خزانوں کی جابیاں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کران جابیوں کو اُٹھا پاتی تھی۔ اس زمانے میں جابیاں بھی بڑی ورنی ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے خزائے بہت پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موکی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالی نے اس کو جو ہدایات دیں وہ اس آیت میں براہ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر چہ اس آیت میں براہ راست خطاب تو قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالی نے دولت سے نواز اہو۔

#### قارون كوجيار مدايات

چنانچهارشادفرمایا:

"وَابُتَغِ فِي مَآ اٰتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْاخِرَةَ وَلَا تَنُسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحُسِنُ كَمَآ أَحُسَنَ اللَّهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبُغ الْفَسَادَ فِي اللَّارُضِ."

یہ چار جملے ہیں۔ پہلے جملے میں فر مایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ( دولت ) عطافر مائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی فلاح و بہبود کو طلب کرو۔ دوسرے جملے میں فر مایا کہ (بینہ ہوکہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لئے ساری دولت لٹا دواور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل نہ رکھو بلکہ ) دنیا کا

<sup>(</sup>۱) انعام البارى، ج٢، ص اعر (۲) مورة القصص: ٧٤ (٣) مورة القصص: ٧١ ـ

جود صداللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر فر مایا ہے اس کومت بھولو ) اس کوا ہے پاس رکھوہ اس کا حق ادا کرو) تیسرے جملے میں ارشاد فر مایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر (بید دولت عطا کرکے) احسان کیا ہے، اس طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ چوتھے جملے میں ارشاد فر مایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر زمین میں فساد مت مچاؤ۔ (اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو) اس آیت میں بیرچار ہدایات قارون کو دیں۔ لیکن ذراغور سے دیکھا جائے تو بیرچار ہدایات ایک تاج کے لئے ، ایک صنعت کارکے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کے جھے بھی عطافر مایا ہو، ایک پورانظام عمل پیش کر دہی ہیں۔

## ىپىلى م**ې**رايت

سب سے پہلی ہدایت بیدی گئی کہتم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق بیہ ہے کہ غیر مسلم جواللہ پر ایمان نہیں رکھتا، این کا نظر بیہ بہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے حاصل ہے، بیسب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی جدوجہد سے اس کو کما یا اور حاصل کیا ہے، البذا میں اس دولت کا بلاشر کت غیر مالک ہوں، اور کی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ بیددولت میری ہے، بیر مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت بازو کے بل پر اسے کما یا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیا د پر اس کو کما یا ہے، البذا میں اس دولت کو کما نے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور میر کے دوسر کے کو بیر حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے اس کو خرچ کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں۔ کسی دوسر کے کو بیر حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے۔

#### قوم شعیبً اورسر ماییددارانه ذبهنیت

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے بیکہا تھا کہ:

"اَصَلُوتُكَ تَا مُرُكَ اَنُ نَّتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ابْنَاؤُنَا اَوُ اَنُ نَّفُعَلَ فِی اَمُوَالِنَا مَا نَشَوُّا: (۱)

(یعنی یہ جوآپ ہمیں منع کررہے ہیں کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، انصاف سے کام لو، حلال و حرام کی فکر کرو، تو یہ آپ نے ہمارے معاشی مسائل میں کہاں سے دخل اندازی شروع کر دی۔ تم اگر نماز پڑھو) کیا تمہاری نماز تہمیں اس بات کا تھم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جو مال ہے اس میں ہم

\_AL: >90 (1)

جوچاہیں کریں ۔۔۔ حقیقت میں بیسر مابیددارانہ ذہنیت ہے کہ بید مال ہمارا ہے، بیددولت ہماری ہے،
اس پر ہمارا سکہ چلے گا،تضرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے
کما ئیں گے، اور جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔حضرت شعیب علیدالسلام کی قوم کی بھی بھی
ذہنیت تھی۔اس کی تر دبیر میں بیہ بات کہی گئی کہ جو دولت تہمارے پاس ہے بیگٹی طور پرتمہاری نہیں
ہے۔کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَلِلْهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"(١)

آسان وزمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، البتہ اللہ نظمتیں عطافر مادی ہے، البتہ اللہ نظم اللہ عطافر مادی ہے، البتہ اللہ علیٰ خرص طلب کرو، یہ اس کے فرمایا: "مَا اُتَاكَ اللّٰهُ" بعنی جو مال اللہ نے تنہیں دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت طلب کرو۔ نہیں فرمایا کہ "وابتغ فی مالك" اپنے مال کے ذریعہ آخرت طلب کرو۔

#### مال و دولت الله كى عطاب

لہذا پہلی بات سیمجھ لوکہ جو پھے تہارے پاس ہے، چاہوہ فقدرہ پیہو، چاہوہ جائے ہوہ بینک بیلنس ہو، چاہوہ وہ بینک بیلنس ہو، چاہوہ وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بیشک اس کو حاصل کرنے میں تمہاری جدوجہداورکوشش کو بھی دخل ہے، لیکن تمہاری یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے علت حقیق کا درجہ نہیں رکھتی، اس لئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت اورکوشش کرتے ہیں، مگر مال و دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، لیکن محنت کے ذریعہ مزید دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ بید دولت تمہاری ہے، بلکہ یہ دولت اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں عطا فر مائی ہے۔ اس آیت سے ایک برایت تو یہ دے دی۔

## مسلم اورغیرمسلم میں تنین فرق ہی<u>ں</u>

مسلم اورغیرمسلم میں تین فرق ہیں۔ پہلا فرق ہیہ ہے کہ مسلمان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، جبکہ غیرمسلم اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھتا ہے بلکہ اس دولت کو اپنی قوت باز و کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ دوسرا فرق میہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام میہ ہے کہ وہ اس دولت کو آخرت کی فلاح و بہود کا ذریعہ بنائے ، اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کوخرج کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی کام

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٣١١

اللہ تعالیٰ کی مرضی اوراس کے علم کے خلاف نہ ہو، تا کہ یہ دنیا اس کے لئے دین کا ذریعہ بن جائے اور
اللہ تعالیٰ کے ماہر دکا ذریعہ بن جائے۔ یہی دنیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت
درست ہواوراللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے حلال وحرام کے احکام کی پابندی ہوتو یہی دنیا دین بن جاتی
ہے،اور یہی دنیا آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایکہ مسلمان بھی کھاتا ہے اور کماتا
ہے،اورایک غیر مسلم بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، لیکن غیر مسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے
اور نہاس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے،اور مسلمان کے دل میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ای اور نہاس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے،اور مسلمان کے دل میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ای میں دو وجہ سے تجارت کر رہا ہوں۔ ایک تو اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے پھے حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھے حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھے حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھے حقوق ہیں، میری بوی کے میرے ذمہ پھے حقوق ہیں، اس حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھے حقوق ہیں، اس حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ پھے حقوق ہیں، اس حقوق کی ادائی گئی کے لئے یہ تجارت کر دہا ہوں کہ اس تجارت کے دریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا اس لئے میں تجارت کر دہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا وقت دل میں یہ دونیتیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صل اصریتے کو اختیار کرے اور حرام طریتے دریا میں یہ دونیتیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صلائے میں ایک پہنچاؤں۔ اگر تجارت کرے خود سے بچاتو پھر یہ ساری تجارت عبادت ہے۔

#### دوسری مدایت

اب دل میں بیخیال پیدا ہوسکتا تھا کہ اسلام نے ہماری تجارت کا راستہ بھی بند کر دیا اور بیفر ما دیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، دنیا کومت دیکھو، اور دنیا کے اندراپی ضروریات کا خیال نہ کرو۔اس خیال کی تر دید کے لئے قرآن کریم نے فوراً دوسرے جملے میں دوسری ہدایت بیفر مائی کہ:

"وَلَا تُنُسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا"

یعنی ہمارا مقصد بینہیں ہے کہتم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہارا دنیا کا جوحصہ ہے اس کومت بھولو،اس کے لئے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔

## بددنیا ہی سب کچھہیں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کے تہارا بنیادی مسئلہ اس زندگی کے اندر ''معاش کا مسئلہ''نہیں۔ بیٹک قرآن وحدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول مُلاہِمُ نے معاش کے

مستلے کو تسلیم کیا ہے، لیکن بیر معاش کا مسئلہ تہہاری زندگی کا بنیادی مسئلہ ہیں ہے۔ ایک کافر اور مؤمن میں ہیں فرق ہے کہ کافر اپنی ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو بھتا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ اور فکر نہیں جاتی ۔ لیکن ایک مسئمان کو قرآن وحدیث بیت تعلیم دیتے ہیں کہ بیشک معاشی سرگرمیوں کی تہہیں اجازت ہے، لیکن بیہ تہماری زندگی کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیزندگی تو خدا جانے کتنے دنوں کی ہے، آج بھی ختم ہو کئی کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ ہر لمح اس زندگی کے ختم ہونے کا امکان ملوجود ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں گئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں گئی اسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں گئی اسان ایسا چید نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں گئی اسان ایسا بیدا نہیں ہوگئی ہوئی ۔ اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہوتو بقینا نہیں ، وہ بیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔

## کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟

ذرائی عقل رکھنے والے انسان کو بھی بیات سوچنی چاہیے کہاس کواپی جدو جہداوراپی زندگی کا بنیادی مقصد اس چندروزہ وزندگی کو بنانا چاہیے؟

ایک مسلمان جواللہ اور اللہ کے رسول نا اللہ اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھا ہی کر پورانہیں ہو جاتا، صرف زیادہ سے زیادہ رو پید پید جع کر کے پورانہیں ہو جاتا، کونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور فلا میں اور بیان ور انسان کی تعریف میں یہ کو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور کھانے پینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان بھی اس کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ سے جانور کھانے پینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان بھی صرف کھانے پینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اگر انسان بھی اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے سارے جانوروں کے لئے رزق کے دروازے کھولے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، کین انسان کو جانوروں سے جواخم از مایا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے انسان کوعقل دی ہے، اور اس عوجودہ زندگی اس موجودہ زندگی ہی جو تھتے رہے۔ اور اس عور کہ دروائی ندگی ہے، اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی ہی جو تھتے رہے۔

بہرحال،اس دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتا دیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو،کیکن میہ

یا در کھو کہ زندگی کا اصل مقصود دارِ آخرت ہے۔اور بیجتنی معاشی سرگرمیاں ہیں، بیراستے کی منزل ہیں، بیخود منزل مقصود نہیں۔

#### تيسرى مدايت

پھرتیسرے جملے میں بیرہدایت دی کہ:

"وَأَحُسِنُ كُمَا أَحُسَنَ اللَّهُ الَّيْكُ"

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بید دولت عطا کر کے تم پراحسان کیا ہے، تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ اس آیت میں ایک طرف تو بیہ بتا دیا کہ حلال وحرام میں فرق کرو، اور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرو، اور دوسری طرف بی بھی بتا دیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے بار بے میں بھی بیمت سمجھو کہ میں اس کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دوسروں پراحسان کا معاملہ کرو۔ اور احسان کوئے نے لئے زکو قاور صدقات و خیرات کا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔

چوتھی ہدایت

چوتھے جملے میں یہ ہدایت دی کہ:

"وَلَا تَبُغ الْفَسَادَ فِي الْآرُضِ"

زمین میں فسادمت پھیلاؤ، یعنی دولت کے بل ہوتے پر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو، دوسروں کے حقوق تی خوات ، تمہارا یہ دوسروں کے حقوق خصب مت کرو۔اگرتم نے ان چار ہدایات پڑمل کرلیا تو تمہاری یہ دولت ، تمہارا یہ سرمایہ اور تمہاری یہ معاشی سرگرمیاں تمہارے لئے مبارک ہیں۔ اور تم ابنیاء، صدیقین اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو۔اوراگرتم نے ان ہدایات پڑمل نہ کیا تو پھرتمہاری ساری معاشی سرگرمیاں بیار ہیں ،اور آخرت میں اس کا نتیجہ سز ااور عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔



www.ahlehaa.org

# شجارت و بن بھی، و نیا بھی سجارت و بن بھی، و نیا بھی

یہ حضرت مولا نامفتی محرتقی عثانی مظلہم العالی کا خطاب ہے جو جناب یوسف غنی صاحب کے مکان واقع کلفٹن کراچی میں ہوا۔اور جے مولا نامحر عبداللہ میمن نے ضبط وتر تیب کے مراحل سے گزارا۔اس خطاب کو معمولی اضافے کے بعد یہاں نقل کیا جارہا ہے۔ ۱۲ از مرتب عفی عنہ www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## تجارت دین بھی، د نیا بھی

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله.

اما بعد! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. يَسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيُمِ. يَسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيُمِ. يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ. (١)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. (٢)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا الامن ما اتقى وبر وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

## مسلمان کی زندگی کا بنیا دی پتھر

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی امان اللہ صاحب کی دعوت پر میری یہاں حاضری ہو چکی ہے، اور بیان کی اور دوستوں کی محبت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایسا اجتماع انہوں نے منعقد فر مایا۔ میرے ذبن میں بیتھا کہ پچپلی مرتبہ جس طرح پچھسوالات کیے گئے تھے، جن کا میری اپنی ناقص معلومات کی حد تک جو جواب بن پڑا، وہ دیا تھا۔ خیال بیتھا کہ آج بھی ای قتم کی مجلس ہوگی ، کوئی تقریر یا بیان پیشِ نظر نہیں تھا۔ لیکن بھائی صاحب فر مارہے ہیں کہ ابتداء میں دین کی مجلس ہوگی ، کوئی تقریر یا بیان پیشِ نظر نہیں تھا۔ لیکن بھائی صاحب فر مارہے ہیں کہ ابتداء میں دین کی

<sup>(</sup>۱) سورة التوبه: ۱۱۹ (۲) رواه الترندي، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجارة ، حديث نمبر ١٢٠٩\_

اورا یمان ویقین کی با تیں ہوجا ئیں۔تو دین کی بات بیان کرنے سے تو بھی انکارنہیں ہوسکتا ،اس لئے کے دین ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی پھر ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس پھر کومضبوطی سے تھا منے کی تو فیق عطا فر مائے۔آمین

#### تاجروں کاحشرانبیا ؓء کے ساتھ

اس مجمع میں جو دوست واحباب موجود ہیں،ان میں سے اکثر کا تعلق چونکہ تجارت ہے ہے،
اس لئے اس وقت حضور اقدس مُلائوم کی دو حدیثیں میرے ذہن میں آئیں۔اور پھر قرآن کریم کی
ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی،جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی وضاحت ہوتی ہے۔
اور یہ دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں۔لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں۔ایک حدیث میں
نبی کریم سرور دوعالم مُلائوم کا ارشاد ہے کہ:

"التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء"

جوتا جرتجارت کے اندرسچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کوہم اور آپ دنیا کا ایک کام بیجھتے ہیں اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پینے کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نبی کریم نظافہ کا ارشاد فرمارہ ہیں کہ اگر تاجر میں دو با تیں پائی جا گیں، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو، اور امین ہو، صدوق کے نفظی معنی ہیں'' مانت دار''اگریدو شفیس اس میں پائی جا کیں تو قیامت کے دن وہ ابنیاء کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔ ایک سچائی، اور ایک امانت۔

#### تاجروں کاحشر فاجروں کے ساتھ

اور دوسری حدیث جو بظاہراس کے متضاد ہے، وہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور مَالِیْوَا عیدگاہ کی طرف نکلے، وہاں دیکھا کہ لوگ آپس میں خرید وفروخت کے اندرمشغول ہیں۔ آپ مَالِیْوَا نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: یا معشر التجار! آپ مَالِیُوا کے الفاظ سن کرتمام تاجر آپ مَالِیُوا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوگئے۔اس کے بعد آپ مَالِیُوا نے فرمایا کہ:

"ان التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا الا من اتقى وبر وصدق." "تجارُ" قيامت كے دن فجار بنا كراُ تُھائے جائيں گے۔" فجارٌ" فاجر كى جمع ہے، يعنی فاسق و فاجراور گناه گار، جواللد تعالیٰ كی معصيوں كاار تكاب كرنے والا ہے،سوائے اس شخص كے جوتقو كى اختيار کرے،اورنیکی اختیار کرے،اورسچائی اختیار کرے۔

#### تاجروں کی دوقتمیں

یددونوں حدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں کہ پہلی حدیث میں فر مایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے ،اور دوسری حدیث میں فر مایا کہ فساق اور فجار کے ساتھ ہوں گے ،اور دوسری حدیث میں فر مایا کہ فساق اور فجار کے ساتھ ہوں گے ،ساتھ ہوں گے ،ساتھ ہوں کے مساتھ ہوں کے ہونیا ،اورا میک نام ہیں ۔ایک قتم وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی ،اورا یک قتم وہ ہے جو فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگی ۔

اور دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لئے جوشرائط بیان فرمائیں وہ یہ ہیں کہ سپائی ہو،
امانت ہو، تقوی ہو، نیکی ہوتو پھروہ تا جر پہلی قسم میں داخل ہے اور اس کو انبیاء کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔
اور اگر بیشرائط اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ صرف پیسہ حاصل کرنامقصود ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، چاہے دوسرے کی جیب پرڈا کہ ڈال کر ہو، دھو گہ دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، دغا دے کر ہو، کسی بھی طریقے سے ہوتو پھروہ تا جردوسری قسم میں داخل ہے کہ اس کو فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔

## تجارت جنت كاسبب ياجهنم كاسبب

اگران دونوں حدیثوں کوہم ملا کر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو تجارت ہم کررہے ہیں؛ اگرہم چاہیں تو اس تجارت کو جنت تک چہنچنے کا راستہ بنالیں، انبیاء کیہم السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں، اور اگر چاہیں تو اس تجارت کوجہنم کا راستہ بنالیں اور فساق فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آئین

#### ہرکام میں دوزاویئے

اور بیہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو،خواہ وہ تجارت ہو،خواہ وہ زراعت ہو، یا کوئی اور دنیا کا کام ہو،ان سب میں یہی بات ہے کہاگراس کوانسان ایک زاویئے سے اور ایک طریقے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے،اور اگر دوسرے زاویئے سے دیکھے تو وہی دین بھی ہے۔

## زاويهٔ نگاه بدل ديس

ہے دین درحقیقت صرف زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔اگر آپ وہی کام دوسرے زاویہ سے کریں، دوسری نیت سے کریں، دوسرے ارادے سے کریں، دوسرے نقطۂ نظر سے کریں تو وہی چیز جو بظاہر تھیٹ دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی، دین بن جاتی ہے۔

#### کھانا کھانا عبادت ہے

اگرانسان کھانا کھار ہا ہے تو بظاہرانسان اپنی بھوک دورکرنے کے لئے کھانا کھار ہا ہے۔لیکن اگر کھانا کھاتے وقت بینیت ہو کہ میر نے نفس کا مجھ پرخق ہے،میری ذات کا،میرے وجود کا مجھ پرخق ہے، اوراس کئے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و ہے، اوراس کئے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اوراس نعمت کا حق بیہ ہے کہ میں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں، اوراللہ تعالیٰ کا شکرادا کر کے اس کو استعال کروں، تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک دورکرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک دورکرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔

## حضرت ابوب عليه السلام اورسونے كى تتلياں

لوگ بیجھتے ہیں کہ دین ہے ہے کہ دنیا چھوڑ کرکی گوشے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، بس یہی دین ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام کانام آپ نے سناہوگا۔ کون مسلمان ہے جوان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ بڑے زہر دست پیغیر اور بڑی ابتلا اور آزمائش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ سیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم فالور آخر مایا کہ ایک مرتبہ وہ مسل کررہے تھے، اور عسل کے دور ان آسان سے ان پرسونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہوگئی، تو حضرت ابوب علیہ السلام عسل کوچھوڑ چھاڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوب علیہ السلام سے بوچھا کہ اے ابوب! کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شار نعمین نہیں دے رکھی ہیں؟ تہماری علیہ السلام سے بوچھا کہ اے ابوب! کیا ہم نے تم کو پہلے ہی ہے شار نعمین نہیں دے رکھی ہیں؟ تہماری ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے۔ ساری کھالت کر رکھی ہے۔ پھر بھی تہمیں حص ہے، اور تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ابوب علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے بروردگار

جب آپ میرے اُوپر کوئی نعمت نازل فر ما ئیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے
بے نیازی کا اظہار کروں۔ جب آپ خود اپنے فضل سے بیٹعت عطافر مارہ ہیں تو اب اگر میں بیٹا
رہوں ، اور یہ کہوں کہ مجھے بیسونا چا ندی نہیں چاہئے میں تو اس پر ٹھوکر مارتا ہوں تو یہ بااد بی کی بات
ہے۔ جب آپ دے رہ ہیں تو میرا بیفرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ اس کولوں ، اس کی قدر
پہچانوں اور اس کا شکر بیادا کروں۔ اس لئے میں آگے بڑھ کر ان کو جمع کر رہا ہوں۔ بیا یک پیغیبر کی
آز ماکش تھی۔ ورندا گرکوئی عام قسم کا خشک دیندار ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں تو
اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقطۂ
نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے ، اور اس کی نعمت ہے ، میں اس کی قدر
پہچانوں ، اس کا شکر ادا کروں ، تو پھر بید نیا نہیں ہے ، بلکہ بید ین ہے۔ (۱)

#### نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ بانی جمائی سے، اور سب برسر روزگارا پے اپنے کام میں گے ہوئے سے ۔ بھی بھی عید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکتھے ہوئے تو حضرت والدصاحب ہمیں بعض اوقات عیدی دیا کرتے سے ۔ وہ عیدی بھی ۲۰ روپے ، بھی ۲۰ روپے اور بھی ۱۰ روپے اور بھی ۱۰ روپے اور بھی ۱۰ روپے دیت تو ہم کہتے کہ نہیں ، ہم ۳۰ روپے دیت تو ہم کہتے کہ نہیں ، ہم ۳۰ روپے دیت تو ہم کہتے کہ نہیں ، ہم ۳۵ روپے دیت تو ہم کہتے کہ نہیں ، ہم ۳۵ روپے ایس گے، اور تقریباً بیصورت ہر گھر میں ہوتی ہے کہ اولا دچاہے جوان ہوگی ہو، برسر روزگارہوگئی ہو، کمارہی ہو، کیکن اگر باپ دے رہا ہے تو اس سے چل چل کی کر ما تکتے ہیں کہ اور دے دیں۔ اور راب وہ باپ کی طرف سے جو ۳۰ روپے دیئے گئے ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ، اس لئے کہ دیں۔ اور راب وہ باپ کی طرف سے جو ۳۰ روپے دیئے گئے ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ، اس لئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے باربار مجلنا بیسب کیوں تھا؟ بات دراصل سے ہے کہ نگاہ اس روپے کس دینے اس کو حاصل کرنے ہیں ، بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے دالے ہاتھ سے طل رہے ہیں ، اور بیا کی میں دوپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے دالے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے دالے ہاتھ کی طرف تھی کہ دوپات کی اس کی قدر پہیائی جاتے ، جنانچہ اس کو خرچ نہیں کرتے تھے ، بلکہ اٹھا کر لفاف فی میں بند کرکے کی دوبرے آدمی کی طرف سے کس کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کس دینے کہ میں میں کہ کہ کہ کے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کی دوبرے آدمی کی طرف کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی دوبرے آدمی کی طرف سے کہ کی دوبرے آدمی کی طرف سے کی دوبرے آدمی کی

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الخسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، حديث تمبر ١٢٥-

ملیں اور انسان اس میں لا کچ اور رغبت کا اظہار کرے اور اس سے کے کہ مجھے ۳۰ روپے کے بجائے ۳۵ روپے دو،تو بیشرافت اور مروّت کے خلاف ہے۔

#### اس کا نام تفویٰ ہے

دین در حقیقت زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔اور یہی زاویۂ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام تقویٰ ہے یعنی میں دنیا کے اندر جو پچھ کرر ہا ہوں، چاہے کھار ہا ہوں، اللہ تعالیٰ سور ہا ہوں، چاہے کمار ہا ہوں، اللہ کے لئے کرر ہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کرر ہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی پیشِ نظر رکھ کر کر رہا ہوں، یہی چیز اگر حاصل ہو جائے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے، اور پھر اس تقویٰ کے ساتھ تجارت کریں تو یہ تجارت دنیا نہیں، بلکہ یہ دین ہے، اور یہ جنت تک پہنچانے والی ہے، اور نبیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

#### صحبت سے تقوی حاصل ہوتا ہے

عموماً دل میں ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو؟ بیزادیۂ نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تو اس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں بیآ یت تلاوت کی تھی کہ:

"يَآثِيهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيُنَ"

اے ایمان والو! تقوی اختیار کرواور قرآن کریم کا اصول ہے ہے کہ جب وہ کی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پرعمل کرنے کا راستہ بھی بتا تا ہے اور ایسا راستہ بتا تا ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے، اور بیاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ جھن کسی کام کا حکم نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں ہماری خروریات، ہماری حاجتیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس فر ما کر ہمارے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ "کونوا مع الصادقین" ہے لوگوں کی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ "کونوا مع الصادقین" ہے لوگوں کی سجت اختیار کرو، یہ صحبت اختیار کرو کے تو بیراستہ بیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو بیراستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ بیہ بتا دیا کہ جس شخص کو بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ بیہ بتا دیا کہ جس شخص کو صحبت اختیار کر لو۔ کیونکہ صحبت کا لازمی نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان پر چڑھ جاتا ہے۔

#### ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سجھنے کا بھی یہی راستہ ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم خالفہ ہاک کئے تشریف لائے۔ ورنہ سیدھی بات تو میتھی کہ صرف قرآن کریم نازل کر دیا جاتا، اور مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہمارے اُو پر قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیتے کہ جب لوگ صبح بیدار ہوتے تو ہر شخص بہت اچھا اور خوبصورت مائٹ نگ شدہ قرآن کریم اپنے سر ہانے موجود یا تا، اور آسان سے آواز آجاتی کہ یہ کتاب تمہارے لئے بھیجے دی گئی ہے، اس پر عمل کروتو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ، اور کتاب کے بغیر آئے ہیں، لیکن کتاب بغیر رسول کے بغیر آئے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ، اور ہیں کامی رنگ پڑٹے چا لئے کے لئے صرف کتاب بھی کافی نہیں ہوتی۔

## صرف كتابين يراه كرواكر بنن كانتيجه

اگرکوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کرڈاکٹر بن جاؤں، اور پھراس نے وہ کتاب پڑھ کی، اوراس کو بجھ بھی لیا، اوراس کے بعداس نے ڈاکٹری اورعلاج شروع کردیا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ کی ڈاکٹری صحبت اختیار نہ کرے، اوراس کے ساتھ پچھ مدت تک رہ کرکام نہ کرے، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اور میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بازار میں کھانا پکانے کی کتابیں موجود ہیں، جس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں کسی ہوئی ہیں، بلاؤ اس طرح بنتا ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے، تو رمہ ایسے بنتا ہے۔ اب اگر ایک شخص صرف وہ کتاب اپ سامنے رکھ کر بریانی بانا چاہے گا تو خدا جانے وہ کیا ملخو بہتیار کرے گا۔ جب تک کہ کی ماہر کے ساتھ رہ کراس کی ٹرینگ حاصل نہ کی ہو، اور اس کو سمجھا نہ ہو، اس وقت تک وہ بریانی تیار نہیں کرسکتا۔

#### متقى كي صحبت اختيار كرو

یبی معاملہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کسی دینی رنگ میں ڈھالنے کے لئے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو۔اس واسطے انبیاء کیبم السلام کو بھیجا گیا اور انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام بڑنا آئی کو بیر مرتبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم مُلالوہ کا صحبت انہوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ نبی کریم مُلالوہ کی صحبت سے حاصل کیا، پھراسی طرح تابعین نے صحابہ بڑنا آئی کی صحبت سے اور تبع تابعین نے تابعین کی صحبت سے حاصل کیا تو جو پچھ دیں ہم تک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ پہنچا ہے، لہذا اللہ تعالی نے بھی تقوی صحاب حاصل کرنا چاہتے ہوتو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی متقی کی صحبت اختیار کرو، اور پھر اس صحبت کے نتیج میں اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فرما دیں کی صحبت اختیار کرو، اور پھر اس صحبت کے نتیج میں اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کراس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### مسلمان تاجر كاخاصه

فرمایا که:

"فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ"(ا) ترجمه: پهرجب تمام مو تي نمازتو پهيل پروزمين ميں اور دُهوند وفضل الله كار

یعنی اللہ کافضل تلاش کرو، تجارت کرواور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تجارت کررہے ہوتو بھی ذکر اللہ جاری رہنا چا ہے۔ کیونکہ اگر تجارت میں اللہ کی یادفراموش ہوگئ اللہ کا ذکر ندر ہاتو وہ تجارت تمہارے دل میں گھس کرتمہاری شتی کو ڈبودے گی۔ اس واسطے وابتغوا من فصل اللہ کے ساتھ واذکرو الله کشیرا لاحقہ لگا دیا کہ تجارت کے ساتھ بھی اللہ کی یاد ہوئی چا ہے۔ بینہ ہوکہ اللہ یُن امَنُوا لَا تُنْهُ مُا اللّٰهِ کُمُ اَمُوالُکُمُ وَلَا اَوْلَادُکُمُ عَنُ ذِکُر اللّٰهِ "(۲)

یعنی مال و دولت اور اہل وعیال تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مسلمان تا جرکا خاصہ بیہ ہے کہ وہ تجارت بھی کر رہا ہے لیکن سے

دست بکار و دل بیار

یعن ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اس کی صوفیائے کرام مثق کراتے ہیں۔ اور تصوف اس کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرو۔ اب یہ کسے کریں اور اس کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو صوفیائے کرام اس فن کوسکھاتے ہیں کہتم تجارت بھی کر رہے ہوگے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھوگے۔

میرے داداحضرت مولا نامحمہ پاسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال

<sup>(</sup>۱) سورة الجمعة ۱۰ اراا (۲) سورة المنافقون: ۹ \_

پتہ چل گیا کہ بیہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاؤنس جاری کردیتے ہیں۔اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگارہے، کوشش کرتا رہے اور جب روزگار مل جائے تو اپنا روزگار خود سنجالے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے، اس نے اپ آپ کو بے روزگار ظاہر کرکے وہ ایک الاؤنس جاری کروار کھا ہے اور بہت سے ایے ہیں کہتے ہیں جب آ رام سے گھر پرٹل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے یعنی چوری چھے روزگار بھی کررہے ہیں اور وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ انمہ مساجد یہ کام کررہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بنالی ہے کہ یہ تو کا فرلوگ ہیں، ان سے پینے وصول کرنا تو اب ہے، لہذا ہم یہ پسے وصول کرنا تو اب ہے، لہذا ہم یہ پسے وصول کریں گے۔ امامت کے پینے بھی ٹل رہے ہیں اور ٹیوٹن بھی چلارہے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری الاؤنس بھی کے رہے ہیں۔ (۱)

#### آج کل کے تاجر

آج کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اتنا فرق تھا کہ اس وقت کے جوتاجر تھے انہوں نے تاویل اور تورید ہے کام لیا تھا کہ باڑوں کے نام رکھ دیئے خرا مان اور بحتان، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ شری جھوٹ بدہو، اس وقت اتنا لحاظ تھا کہ شری جھوٹ بولنا بُری بات ہے، لہذا تھوڑا سا حیلہ اختیار کرلو، لیکن اب العیاذ باللہ بیہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور اس نکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہذا یا کتان کے کپڑے پر جایان کا لیبل لگا دیا، سامان پر چا ئنا اور اس نکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہذا یا کتان کے کپڑے پر جایان کا لیبل لگا دیا، سامان پر چا ئنا اور امریکہ کا لیبل لگا دیا۔ (۲)

#### ہیج وشراء کے وقت نرمی کی فضیلت

"عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء."(")

حضرت ابو ہریرۃ بنائی ہے روایت ہے کہ حضور اقدس مَلَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے مخص کو پہند فرماتے ہیں جو بیچنے کے وقت بھی زم ہواور خریدنے کے وقت بھی زم ہواور کرینے کے

<sup>(</sup>۱) انعام الباري، كتاب البيوع، ج٢، ص١١٢ تا١٣٠\_

<sup>(</sup>٢) انعام البارى، كتاب البيوع، ج٢،ص١٣٢،١٣١ (٣) رواه التر فدى، كتاب البيوع، قم ١٢٨٠ (٢)

کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں ،تو یہاں تجارت بھی ہے اورلہو بھی ہے۔(۱)

#### لهوكي وضاحت

بعض حضرات نے فر مایا کہ 'لہو'' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ تجارت انسان کوذکراللہ سے غافل کر دیتی ہے اس لئے وہ لہو بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فر مایا کہ لہو سے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامانِ تجارت لے کرآئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ لہو بھی تھا،اس لئے دونوں کا ذکر فر مایا۔(۲)

#### الیھا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ

البها میں ضمیر صرف تجارت کی طرف لوٹائی ہے ورنہ البه ما کہتے لیکن ضمیر مفردکی لائے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ان کامقصودِ اصلی تجارت کے لئے جانا تھانہ کہ لہو کے واسطے تھا بلکہ لہوشمنی طور پر تھا۔

"وَتَرَكُوكَ قَائِمًا لَ قُلُ مَا عِنُدُ اللَّهِ كَيْرٌ مِنْ الَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ"

#### دنیامیں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام

دنیا کے بہت سے حصوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، کیونکہ اس کے لئے با قاعدہ کوئی جماعت نہیں گئی تھی کہ جو جا کے لوگوں کو دعوت دے، تاجر تھے، تجارت کرنے گئے تھے، لوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے بااخلاق لوگ ہیں، ان کو دیکھ کرمسلمان ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) عدة القارى ۱۲۲،۱۲۲،۵ (۲) ايضاً ـ

<sup>(</sup>m) انعام البارى ، كتاب البيوع ، ج٢ ، ص ٢٥ له عدد

آج مسلمان چلا جائے تو لوگ ڈرتے ہیں کہاس کے ساتھ معاملہ کیے کریں ، دھو کہ بید ہے گا، فریب بیکرے گا، جھوٹ بیہ بولے گا، بدعنوانیوں کا ارتکاب بیکرے گا اور جو باتیں ہماری تھیں وہ غیرمسلموں نے اپنالیں۔

تواس کے نتیج میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا۔اب بھی امریکہ میں سے صورتحال ہے کہ آپ ایک دکان سے کوئی سوداخر بدنے کے لئے گئے، ہفتہ گزرگیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ دکاندار کے پاس جائیں اوراس سے کہیں کہ بھائی سے جوسیٹ میں نے لیا تھا سے میرے گھر والوں کو پسندنہیں آیا۔اگراس چیز میں کوئی نقص بیدانہ ہوا ہوتو کہتے ہیں لاؤ کوئی بات نہیں واپس کرلیں گے۔

حدیث میں نی کریم طَالِيْ الله عثرته يوم اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة ."(١) جمارے بال اگر واپس كرنے كے لئے لے جائے تو جھر ابوجائے گا جبكه وه واپس كر ليتے بيں۔

#### اصول يبندتاجر

امریکہ سے پاکستان ٹیلیفون کیا اور آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی ،اس کے بعد ایجیجیج کو فون کر دیں کہ میں نے فلاں نمبر پرفون کرنا چاہا تھا، مجھے را نگ نمبر مل گیا، جس نمبر کو میں چاہ رہا تھاوہ نمبر نہیں ملاتو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے بل سے یہ کال کاٹ دیں گے۔

اب ہمارے پاکستانی بھائی پہنچ گئے تو انہوں نے ٹائپ رائٹرخریدا، مہینے بھراس کواستعال کیا، اس سے اپنا کام نکالا ، ایک مہینے کے بعد جا کر کہا کہ پسند نہیں آیا لہٰذاوا پس لے لیں۔ شروع شروع میں اُنہوں نے واپس لے لیا، لیکن دیکھا کہ لوگوں نے بیکاروبار ہی بنالیا تو اب بیمعاملہ ختم کردیا۔

#### ايك داقعه

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں لندن سے کراچی واپس آرہا تھا اور لندن کا جوہیتھرو ائیر پورٹ ہے وہاں ائیر پورٹ پر بہت بڑا ہازار ہے ، مختلف اسٹال وغیرہ گلےرہتے ہیں ، اس میں دنیا کی مشہور کتاب ''انسائیکلو پیڈیا آف ہریٹا نیکا'' کا اسٹال لگا ہوا تھا، میں وہاں کتابیں ویکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا، اس کا نام''گریٹ بکس'' ہے ، انگریزی

<sup>(</sup>۱) باب جواز الاقالة وفضلها، اعلاء السنن، ١٣٥،٩٠٠-

میں پنیٹے ۱۵ جلدوں میں ہے، اس کتاب میں 'ارسطو'' سے لے کر'' برٹر پنڈرسل'' تک جوابھی قریب میں فلنفی گزرا ہے بینی تمام فلنفیوں اور تمام بڑے بڑے مفکرین کی اہم ترین کتابیں جمع کر دیں اور سب کے انگریز کی ترجے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا۔ اسٹال پر جو آدمی (Shop Keeper) بعنی دکا ندار کھڑا تھا، کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں اور کیا آپ کے پاس ''انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا'' پہلے سے موجود ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں لینا چاہتا ہوں اور کہا ہے موجود بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تاب کی آدھی قیت پر دے دیں گے۔ میں نے فیصدرعایت میں دے دیں گے میں نے کہا کہ جو سے اس کی آدھی قیت پر دے دیں گے میں نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ دو کو بھوڑیں! بس آپ جس سے ثابت کروں کہ میرے پاس ہے۔ کہا کہ جو ت کو بھوڑیں! بس آپ نے کہد دیا ہے کہ '' ہے' تو بس آپ پچاس فیصد کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ بچاس فیصدرعایت، کے ساتھ کتنے بیسے بنیں گو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ کتنے بیسے بنیں گو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ کتنے بیسے بنیں گو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ کتے بیسے بنیں گو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکتانی چاہیں فیصد رعایت، کے ساتھ کتنے بیسے بنیں گو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکتانی چاہیں فیصد رعایت، کے ساتھ کتے بینے دار العلوم کے لئے خرید نی تھی، دار العلوم کی گئے خوت کو گئی '' بریٹا نیکا'' بہلے بھی موجود تھی۔

میں نے کہا کہ میں تو اب جار ہا ہوں، پر کتاب میرے پاس کیے آئے گی؟ دکا ندار نے کہا کہ آپ فارم بھر دیجئے ،ہم یہ کتاب آپ کو جہاز ہے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دکا ندار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کانمبر دے کر دستخط کر دیجئے۔

تو میں ذرائھ کا کہ دستخط کروں یا نہ کروں اس لئے کہ دستخط کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ادائیگی ہو گئی، وہ چاہے تو اسی وقت جا کر فوراً پسے نکلواسکتا ہے۔ گر مجھے غیرت آئی کہ اس نے میری زبان پر اعتبار کیا اور میں یہ کہوں کہ ہیں میں نہیں میں نہیں کرتا، لہٰذا میں نے دستخط کر دیئے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھویہاں آپ مجھے بچاس فیصدرعایت پر دے رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتابیں بہت رعایت سے خریدیں اور دستخط کرنے کے بعد پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئیں، لوگ پیتے نہیں کس کس طرح منگوا لیتے کی بیں اور رستی نیچ دیتے ہیں تو مجھے اس بات کا اختال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے ستی میں ورستی نیچ دیتے ہیں تو مجھے اس بات کا اختال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے ستی میں والے !

دکاندارنے کہا کہ چھاکوئی بات نہیں، آپ جاکے پاکستان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کوستی مل رہی ہوں گی تو ہمارا یہ آرڈ رکینسل کرد بیجئے گا اور اگر نہ ملے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دکا ندار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ جار پانچ دن یعنی بدھ کے دن تک پتہ لگاسکیں گے؟ میں نے کہا: ہاں ان شاءاللہ۔

د کا ندار نے کہا کہ میں بدھ کے دن بارہ بجے آپ کوفون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کوستی مل گئ کنہیں ،اگرمل گئی ہوتو میں آرڈ رکینسل کر دوں گا اورا گرنہیں ملی ہو گی تو پھر روانہ کر دوں گا۔

تواس نے جت ہی نہیں چھوڑی، لہذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اور میں نے دستخط کر دیے اور فارم ان کو دے دیا، لیکن سارے رائے ججھے خیال آتا رہا کہ میں دستخط کر کے آگیا ہوں، اب وہ چاہتوای وقت جاکر بلاتا خیر چالیس ہزار روپے بینک سے وصول کر لے، یعنی دل میں دغد غه لگار ہا کہ اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہذا یہاں کراچی پہنچ کر میں نے دو کام کے۔ ایک کام یہ کیا کہ امریکن ایک پریس میں جوکر یڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خط لکھا کہ میں اس طرح دستخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی پیمنٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ طرح دستخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی پیمنٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ

آپ سے نہ کھوں۔ رہ

اوردوسرا کام بیرکیا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ بیر کتاب دیکھر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ، میں پہلے یہاں تلاش کررہا تھالیکن مجھے ملی نہیں تھی۔ ایسا ہوا کہ اس نے جاکر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں بیر کتاب مل گئی اور سستی مل گئی بیعنی وہاں چالیس ہزار میں پڑرہی تھی یہاں تمیں ہزار میں مل گئی جبکہ وہ پچاس فیصدرعایت کرنے کے بعد تھی۔ اب میرا دل اور پر پیٹان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا، خدا جانے فون کرے نہ کرے! لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے، ٹھیک بدھ کا دن تھا اور بارہ بجے دو پہر کا وقت تھا، اس کا فون آیا۔

دکاندار نے فون پر کہا کہ بتا ہے آپ نے کتاب دیکھ لی، معلومات کرلیں؟ میں نے کہا: جی
ہاں کر لی ہیں اور مجھے یہاں سسی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوستی مل گئی، میں آپ کا آرڈر کینسل
کر دوں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ اس پر دکاندار نے کہا کہ میں آرڈر کینسل کررہا ہوں اور آپ نے جو
فارم پُر کیا تھا اس کو بھاڑرہا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ کوستی مل گئی، ہم آپ کومبار کبارد سے ہیں۔

چار پانچ دن بعداس کا خطآیا کے جمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر بل گئی کیکن افسوس ضرور ہے کہ جمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں بل سکالیکن وہ کتاب آپ کول گئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کو مبار کبار دیتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمار سے ساتھ در ابطہ قائم رکھیں گے۔

ایک پیے کااس کو فائدہ نہیں ہوا، فون لندن ہے کراچی اپنے خریج پر کیا، پھر خط بھی بھیج رہا ہے!

ہم ان کوگالیاں والیاں بہت دیتے ہیں اور وہ اُن اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جوہم چھوڑ بچکے ہیں۔ بہرحال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہونی بھی چاہئے کیکن اُنہوں نے بعض وہ اعمال اپنالیے ہیں جو درحقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے۔اس کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوفروغ دیا۔

## حق میں سرنگوں اور باطل میں اُنھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجد (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے) ایک بڑی یادر کھنے کی اور بڑی 
زری بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو اُنجر نے کی صلاحیت نہیں ہے، ان الباطل کان 
زھوفا، لیکن اگر بھی دیکھو کہ کوئی باطل پرست اُنجر رہے ہیں تو سمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھ 
لگ گئی ہے جس نے اس کو اُنجار دیا ہے کیونکہ باطل میں تو اُنجر نے کی طاقت تھی ہی نہیں ، حق چیز لگ گئی 
اس نے اُنجار دیا۔

اور حق میں صلاحیت سرگوں ہونے کی نہیں، جام البحق و زھن الباطل، تو جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتو ہمیشہ حق کو عالب ہونا ہے، اس میں صلاحیت نیچ جانے کی نہیں ہے۔ اگر بھی دیکھو کہ حق والی قوم نیچ جارہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو گرایا ہے۔ یہ بڑی کا نے کی بات ہے۔

ہمارے ساتھ ان کے بیسب باطل لگ گئے اور ان اقوام نے ان حق باتوں کو اپنالیا ہے۔ تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندران کو فروغ حاصل ہوا، تی ملی ،عزت ملی ، لیکن آخرت میں معاملہ تو اور ہی معیار پر ہونا ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسرے معیار کا ہے، لہذا وہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگالیکن دنیا کے اندران کو جوتر تی مل رہی ہے اور ہم جو نیچ گر رہے ہیں اس کے اسباب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بید دنیا دارالاسباب بنائی ، اُنہوں نے بیا خلاق اختیار کے تو ان اخلاق کے اختیار کرنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کوفروغ دیا ،صنعت کوفروغ دیا اور می کریم ظافر کا کے ارشادات چھوڑ دیے لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہمارے بٹائی کرا دیے ہیں۔ روز بٹائی ہوتی ہے۔

برطانيه مين ايك بروز كارى الاؤنس موتا بيعنى كوئى آدمى بروز كار موكيا اور حكومت كو

پتہ چل گیا کہ بیہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الا وُنس جاری کر دیتے ہیں۔اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھو کا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگا رہے ،کوشش کرتا رہے اور جب روزگار مل جائے تو اپنا روزگار خود سنجالے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتار ہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے، اس نے اپ آپ و بے روزگار ظاہر کرکے وہ ایک الا وُنس جاری کروار کھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں جب آ رام سے گھر پرمل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے یعنی چوری چھے روزگار بھی کررہے ہیں اور وہ الا وُنس بھی لے رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ ائمہ مساجد یہ کام کررہ ہیں اور اس کی دلیل یہ بنالی ہے کہ بیتو کا فرلوگ ہیں، ان سے پیسے وصول کرنا تو اب ہے، لہذا ہم یہ پیسے وصول کرنا تو اب ہے، لہذا ہم یہ پیسے وصول کریں گے۔ امامت کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور ثیوش بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری الا وُنس بھی گے رہے ہیں۔ (۱)

#### آج کل کے تاجر

آج کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اتنا فرق تھا کہ اس وقت کے جوتاجر تھے انہوں نے پچھتوریہ کرلیا تھا کہ ہاڑوں کے نام رکھ دیئے خراسان اور بجستان ، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ شرعی جھوٹ نہوں اس وقت اتنا کھا ظاتھا کہ شرعی جھوٹ بولنا بُری ہات ہے ، الہذا تھوڑا ساحیلہ اختیار کرلو، کیکن اب العیاذ باللہ بیقصہ بھی ختم ہو گیا اور اس تکلف کی بھی حاجت نہیں رہی ، لہذا یا کستان کے کپڑے برجایان کالیبل لگا دیا ، سامان پرچا ئنا اور امریکہ کالیبل لگا دیا۔ (۲)

#### ہے وشراء کے وقت نرمی کی فضیلت

"عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء."

حضرت ابو ہریرۃ بنائی سے روایت ہے کہ حضور اقدس مناٹیو کم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی ایسے مخص کو پسند فرماتے ہیں جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہواور خریدنے کے وقت بھی نرم ہواور کرنے

<sup>(</sup>۱) انعام البارى، كتاب البيوع، ج٢، ص ١١٤ تا١١٠

<sup>(</sup>٢) انعام البارى، كتاب البيوع، ج٢، ص١٣٣،١٣١\_

کے وقت بھی نرم ہو۔ بیچنے کے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی خاص قیمت ہراڑ جائے، اور مشتری کم کرانا چاہتا ہے تو یہ بالکل کم کرنے پر تیار نہ ہو۔ اس لئے کہ بہتر یہ ہے کہ زمی کا معاملہ کرے اور اگر کم قیمت پر بھی دینا پڑے تو دیدے۔ اور خریدنے کے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایک پیسے پر جان دے رہا ہے، بلکہ اگر تھوڑے پیسے زیادہ دینے پڑ جا ئیں تو دیدے۔ اور دَین کی ادائیگی میں نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ناپ تول کر دَین کی ادائیگی کرنے کے بچائے بہتر طور پر دَین کی ادائیگی کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کو ایسا نہ ہونا چا ہے کہ وہ ایک ایک پیسے پر جان دے، بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ چاہے بچے میں ہو یا شراء میں ہویا دَین کی ادائیگی میں ہو۔ اور ایسے خص کو اللہ تعالیٰ پند فرماتے ہیں۔

# نرمی کی وجہ سے مغفرت ہوگئی

"عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله الرجل كان قبلكم، كان سهلا اذا باع سهلًا اذا اشترى اقتضى."(١)

مصارت جابر بن الله تعالی نے ایک مصورات میں کے حضورات کی ارشاد فر مایا: الله تعالی نے ایک شخص کی جوتم سے پہلے گزرا ہے، مغفرت کر دی۔ وہ بچ کے وقت بھی نرم تھا، شراء کے وقت بھی نرم تھا اور دیں وصول کرتے وقت بھی نرم تھا، لیعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ مثلاً کوئی شخص اس سے کوئی چیز خرید نے آتا اور وہ اس سے کہتا کہ اسے بیسے کم کر دو، یہ کہتا: اچھا چلو کم دے دو۔ اور جب وہ کوئی چیز خرید نے آتا اور ہائع زیادہ پیسے مانگا، تو وہ کہتا: چلوزیادہ لے لو، یا اس کا کوئی مقروض ہے تو وہ کوئی چیز خرید نے جاتا اور ہائع زیادہ پیسے مانگا، تو وہ کہتا: چلوزیادہ لے وہ اس طرح کیا کرتا تھا تو الله اس سے کہتا کہ اچھا تم اتنا ادا کر دو، ہاتی تمہمارے لئے معاف ہے۔ تو وہ اس طرح کیا کرتا تھا تو الله تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے صلے میں اس کی مغفرت فرمادی۔

یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کررہی ہیں کہ آدمی کو پیسے کے معاطعے میں اتنازیادہ سخت نہ ہونا چاہئے کہ اس میں آدمی ذراس بات پرلڑائی کرے، بلکہ حتی الامکان اپناحق حچوڑ دے، البتہ نا قابلِ برداشت ہوتو حچوڑ نا کوئی واجب تو ہے نہیں ،کیکن جب تک انسان برداشت کرسکتا ہو، اپناحق حچوڑ دیے کوڑ جج دے ،کیکن لڑائی نہ کرے۔(۲)

حدثنا على بن عياش: ﴿ وَمُثِنَّ اللَّهِ عُسان قال حدثني محمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه التر مذي ، كتاب البيوع ، رم الحديث ١٢٣١\_

<sup>(</sup>۲) تقریرزندی، جا،ص۲۵۳،۲۵۳\_

المكندر، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلا سمحا اذا باع، واذا اشترى، واذا اقتضى"(۱)

حضرت جابر بن عبداللہ رفاق فرماتے ہیں کہ نبی کریم طاف فرماتے ہیں اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں اس فحض پر جو بیج رجلا سمحا اذا باع، واذا اشتری، واذا اقتضی" اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں اس فحض پر جو بیج وقت بھی اور فریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو یعنی اللہ کو یہ بات پندنہیں کہ آدمی پیسے پر جان دے۔کوئی خریدارخریداری کے لئے آیا ہے،آپ نے اس کی قیمت بنائی اور وہ اس قیمت کوادا کرنے کا اہل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نرمی کردیں۔یعنی اپنا نقصان نہ کرے لیکن ایجا نقصان نہ کرے لیکن ایجا منافع میں سے پچھ کم کردیں تو یہ سمحا اذا باع ہے، نیہیں کہ صاحب مماکے بیٹھ گیا کہ میں تو اسے بی میں دوں گا جا ہے کچھ ہو جائے ، تو اگر حالات ایسے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ بیخریدار ضرورت مند ہادر پیسے اس کے گیا سنہیں ہیں تو اس کے لئے نرمی کا معاملہ کرو۔

واذا اشتری، اورای طرح چاہے کہ خریداری کے وقت میں بھی نرم ہو۔ یعنی پینیں کہ پیے پر جان دے رہا ہواور پیے کم کرانے شام تک ججت بازی کررہا ہے اوراڑا ہوا ہے کینیں کم کروضرور کم کرو، بائع کے سر پر سوار ہوگیا تو بہطریقہ مؤمن کا طریقہ نہیں، اگر آپ کرانا چاہتے ہوتو ایک دومر تبہ اس سے کہددو کہ بھائی اگر اس میں دے سکتے ہوتو دے دو، مان لے تو ٹھیک اور نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگراتے پیسے میں دے سکتے ہوتو دے دو۔ اگر نہیں تو خریداری نہ کرو۔ اس کے اوپر لڑائی کرنا یا مسلط ہوجانا ہے جی نہیں ہے۔

# د کاندار ہے زبردسی پیسے کم کرا کے کوئی چیز خرید نا جائز وحلال نہیں

آج کل رواج ہے کہ زبردتی پلیے کم کروائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آدمی دوسرے کے سر پرسوار ہوکراس کو بالکل ہی زبح کردے، یہاں تک کہ اس کے پاس چارہ ہی نہ رہا تو اس نے کہا کہ چلوبھی اس بلاکو دفع کروچاہے پلیوں کا پچھ نقصان ہی ہوجائے، یہ کہہ کراگر دکا ندار مال دیدے تو ہیں سے بچھتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ لا یحل مال امری مسلم الا عن طیب نفس منہ، لہذا آپ نے تو اس سے زبردی کم کرایا ہے، طیب نفس اس کانہیں تھا، لہذا حلال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم الحديث ٢٠٤٦\_ انعام الباري ٢ ١٢٢٠\_

بھی نہیں ہوگا،اس لئے کم کرانے کے لئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ پیچھے پڑنا مؤمن کی شان نہیں۔(۱)

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكي وصيت

ا مام ابوحنیفہ ؓ نے اپنی جو وصیت ا مام ابو یوسف ؓ کوفر مائی اس میں ایک وصیت ہے بھی ہے کہ اور لوگوں میں تو بیہ ہے کہ سمحا اذا اشتری کیکن اہلِ علم کو جا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دیں۔

# یے بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کسی سواری کا کرایہ ہے تو دوسر ہے لوگ جتنے دیتے ہیں اس سے پچھ زیادہ دے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت دل میں قائم رہے۔ اہلِ علم کی قدر ومنزلت قائم رہنا یہ بھی دین کے مقاصد میں سے ہے اور اگرتم دوسروں سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کی شکل دیکھ کروہ بھاگے گا کہ یہ مولوی آگیا ہے ،میرے اُوپر مصیبت بنے گا اور مجھے پسے پورے نہیں دے گا ،اس کے برخلاف دوسروں سے زائد دے دو گے تو تمہاری قدر ومنزلت پیدا ہوگی۔(۱)

یہ سب دین کی باتیں ہیں، یہ اخلاق نبوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ اپنے عام معاملات میں آدمی نرمی کا برتاؤ کرے۔ اگر پیسے نہیں ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مت خریدیں لیکن زبردی کرنایالڑنا جھکڑنا یہ مؤمن کاشیوہ نہیں ہے۔

واذا اقتضی، لینی جب اپناحق کسی سے مانگے تو اس میں بھی نرم ہو، لینی تمہاراحق ہوہ مانگ رہے ہوتو جیسا ابھی عرض کیا کہ مانگولیکن نرمی کے ساتھ۔اگر دوسرے آدمی کوکوئی عذر ہے تو اس عذر کا لحاظ کرواور اس کا بہترین اصول نبی کریم ظاہر کا نے بیان فر مایا کہ جب بھی کسی شخص سے معاملہ کروتو معاملہ کرتے وقت اس کواپنی جگہ بٹھا لواور اپنے آپ کواس کی جگہ بٹھا لواور بیسوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا پیند کرتا تو جو معاملہ تم اپنے حق میں پیند کرتے ہو وہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ گلہ ہوتا تو کیا پیند کرتا تو جو معاملہ تم اپنے حق میں پیند کرتے ہو وہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ "احب لا حیك ما لحب لنفسك" بہیں کہ دو پیانے بنا لیے ہیں، ایک پیانہ اپنے لئے اور ایک پیانہ دوسروں کے لئے بلکہ ایک بیانے سے اپنے عمل کوبھی اور دوسرے کے مل کوبھی ناپو۔

<sup>(</sup>۱) ثم قالوا اسمعوا منى تعشوا الا لا تظالموا انه "لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الخ" (جامع العلوم والحكم، ج١، ص٢٢٤، مطبع لمعرفة، بيروت، ١٤٠٨ه)

<sup>(</sup>٢) واذا دخلت الحمام فلا تساو الناس في المجلس واجرة الحمام بل رجح على ما تعطى العامة لتظهر مروتك بينهم فيعظمونك. (مجموعه وصايا مام اعظم م ١٩٠٥م)

یہ ایساز "یں اصول ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر ہے نہ جانے کتنی لڑائیاں، جھڑ ہے، طوفان اور برتمیزیاں ختم ہو جائیں نیعنی معاملات کے وقت اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو جتنا اصرار میں کررہا ہوں اگریہ مجھ سے اتنا اصرار کرتا تو کیا میں اس کو پہند کرتا۔ اگر نہ کرتا تو مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں کرنا چا ہے۔ "رحم الله رجلا سمحا اذا باع، واذا اشتری، واذا اقتضی" کا یہی مطلب ہے۔

مؤمنوں کی تجارت، کاروباراوران کے معاملات غیر مسلموں سے پچھ تو ممتاز ہوں۔ پتہ چلے کے ماروباراوران کے معاملات غیر مسلموں سے پچھ تو ممتاز ہوں۔ پتہ چلے کہ ہاں میمؤمن کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ میں کسی مسلمان سے معاملہ کررہا ہوں اور مسلمان بھی اگر اہلِ علم ہوتو اس کا تو اور زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اس واسطے اس کو دوسروں کی بنسبت اور زیادہ نرمی کا برتاؤ کرنا جا ہے۔ (۱)

### تنگ دست کومہلت دینے کی فضیلت

حدثه: ان حذيفة رضى الله عنه حدثه قال: قال النبى صل الله عليه حدثه: ان حذيفة رضى الله عنه حدثه قال: قال النبى صل الله عليه وسلم "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: اعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتيانى ان ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه "

قال ابوعبدالله: وقال ابو مالك عن ربعى: "كنت ايسر على الموسر وانظر المعسر." وتابعه شعب عن عبدالملك عن ربعى وقال ابوعوانة، عن عبدالملك، عن ربعى: "انظر الموسر واتجاوز عن المعسر." وقال نعيم بن ابى هند، عن ربعى: "فاقبل من الموسر واتجاوز عن المعسر."(۲)

نبی اکرم مُلافِیْظ نے فر مایا: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کی روح قبض کی گئی تو اس سے

<sup>(</sup>۱) انعام البارى درص ۱۲۲۲ ۱۲۳۱

<sup>(</sup>۲) رواه ملم، كتّاب الساقاة رقم ١٩١٧، وسنن النسائي، كتاب البخائز رقم ٢٠٥٣، وسنن ابن ملجه، كتاب الاحكام رقم ۱۳۳۱، ومنداحمه، باقی مند الأنصار، رقم ۲۲۱۲۹، ۲۲۳۲۱، وسنن الدارمی، كتاب البيوع باب فی السماحة، رقم ۲۵۳۷۔

پوچھا: فقالوا اعملت من الخير شيئا؟ لين أس آدمى سے پوچھا كه كوئى نيك كام بھى كيا ہے؟ قال تو اس نے جواب ميں كہا كه كنت آمر فتيانى ان ينظروا، يعنى ايبا لگنا ہے كه كوئى اور كام عبادت وغيره كا تو نہيں تھا، ميرا نيك كام بيتھا كه ميں اپنو جوانوں كو تكم ديتا تھا كه وه لوگوں كومہلت ديں يعنى اگركسى كے باس بينے نہيں جيں تو ان كومہلت دے ديں، وينجاوزوا عن الموسر، اورا كركوئى آدمى موسر بھى ہے يعنى كھاتا بيتا آدمى ہے تو اس سے بھى چشم بوشى سے كام ليس، قال فتحاوزوا عنه تو الله تعالى نے فرمايا كه بيدوسروں سے چشم بوشى سے كام ليتا تھاتم بھى اس سے چشم بوشى سے كام لو۔

الله تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت ان کی بخشش فر ما دی کہ وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ نرمی کا اور درگزر کا معاملہ کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندرلوگوں کے ساتھ درگزر کا برتاؤ کرنا چاہئے کیونکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بخشش فر مادیتے ہیں۔(۱)

# قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے پیجئے

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فان لصاحب الحق مقالا، وقال: اشتروا لئے بعیرا، فاعطوه ایاه، فطلبوه فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه، فقال: اشتروه فاعطوه اياه، فان خيركم احسنكم قضاء."

حضرت ابوہریرۃ بڑھ اور تقاضے کے دفت آپ بڑا گھڑا کے لئے سخت الفاظ استعال کے تو حضرات وصول کرنے کا تقاضہ کیا اور تقاضے کے دفت آپ بڑا گھڑا کے لئے سخت الفاظ استعال کے تو حضرات صحابہ کرام بڑھ گئے نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور اقدس بڑا گھڑا نے فر مایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونک صاحب حق کو کہنے کا حق حاصل ہے، اس لئے اس پختی مت کرو۔ پھر فر مایا کہ اس کو ایک اونٹ خرید کردے دو۔ جب صحابہ کرام بڑھ گئے نے اس کے لئے بازار میں اُونٹ تلاش کیا تو ان کو بازار میں اُونٹ تلاش کیا تو ان کو بازار میں اُونٹ سے بہتر اُونٹ مل رہا تھا جو حضور بڑا گھڑا نے بطور قرض لیا تھا۔ آپ بڑا گھڑا نے فر مایا کہ اس اس اُونٹ کوخرید کراس کودے دو، اس لئے کہتم میں سے بہتر وہ ہے جوقرض کی ادا نیگی بہتر طور پر کرے اس حدیث میں ایک طرح تو آپ بڑا گھڑا نے ''حسن قضاء'' کی ترغیب دی۔ دوسرے یہ کہ جو مض صاحب حق ہو وہ اگر کوئی سخت الفاظ بھی استعال کرے تو مقروض کو چاہئے کہ اس کو برداشت

<sup>(</sup>۱) انعام البارى و راساء ۱۳۲۰

#### کرےاوراس کا جواب نہدے۔

عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاء ته ابل من الصدقة، قال ابورافع فامرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضى الرجل بكره، فقلت: لا اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء."

حضوراقدس نا النواع کے غلام حضرت ابورافع بڑا ٹھڑ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نا النواع کے پاس صدقہ کے پچھا ونٹ آئے تو آپ نا النواع نے مجھے تھم دیا کہ میں اس مختص کو اس کے قرض کا اُونٹ ادا کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نا النواع اصدقہ کے جو اُونٹ آئے ہیں، میں ان میں نہیں پاتا ہوں میں مگراچھا اور چارسال کی عمر کا بڑا اُونٹ یا تا ہوں۔حضوراقدس نا النواع نے فرمایا کہ اس کو وہی اچھا اور بڑا اُونٹ دے دو۔ پس کے شک تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرض کی ادا نیگی بہتر انداز سے کرے۔ (۱)

### رسول الله ملاثليمًا اورادا ليكي قرض كااجتمام

عن ابى ذر رضى الله عنه قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما ابصر\_\_ يعنى احدا قال: ما احب انه يحول لى ذهبا يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث الا دينارا ارصده لدين ..... الخ(٢)

حضرت ابوذرغفاری بڑا فرماتے ہیں کہ میں نی کریم بڑا فرخ کے ساتھ تھا۔ فلما ابصر \_ بعنی احدًا جب آپ بڑا فرخ نے احد کی طرف دیکھا (کس سفر سے واپسی کی بات معلوم ہوتی ہے)

آپ بڑا فرخ نے فرمایا کہ میں یہ بات پندنہیں کرتا کہ میرے لئے اس اُحدکوسونے میں تبدیل کر دیا جائے اور اس میں سے میرے پاس ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے۔ الا دینار اسوائے اس دینار کے جومیں دین کے ادائیگی کے لئے محفوظ رکھوں۔

یہ موضع ترجمہ ہے کہ دین کی ادائیگی کا اتنااہتمام تھا کہ ویسے تو آپ مظاہر کا کومنظور نہیں تھا کہ آپ مظاہر کا کے پاس کوئی دولت رہے لیکن فر مایا کہ کسی دین کی ادائیگی کے لئے رکھوں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) تقریر تذی ، ج ای ۲۵۳،۲۵۲ انعام الباری ، ج ۲،۹ الا۲،۲۲۲ (

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الاستقراض واداء الديون، بإب اداء الديون، رقم الحديث ٢٣٨٨\_

<sup>(</sup>۳) انعام البارى عرو۲۲،۰۵۲ <u>(</u>

#### ز مانهٔ جاہلیت کے بازار

حدثنا على بن عبدالله: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذوالمجاز اسواقا في الجاهلية، فلما كان الاسلام تأثموا من التجارة فيها. فانزل الله: "لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ" في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. (١)

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہیں فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنۃ اور ذوالمجاز کے نام سے تین بازار (میلے) لگتے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام پڑی آؤٹم اس میں تنگی محسوں کرتے تھے کہان میلوں اور بازاروں میں جا کر تجارت کریں۔

عكاظ: جابليت كے زمانہ ميں ماہ ذوالقعدہ كے شروع ہے ہيں ذوالقعدہ تك عكاظ كاميلہ لگتا تھا۔

مجنه: بين ذوالقعده على ذوالحبرتك مجنه كاميله لكتاتها-

ذوالمجاز: كيم ذوالحجه سے آٹھ ذوالحجه تک ذوالمجاز کا میله لگتا تھا۔

اور پھر آٹھ تاریخ کووہ لوگ جج کرنے کے لئے منی جاتے تھے، یعنی کم ذی قعدہ سے آٹھ ذی الحجہ تک ملے لگتے تھے،اس کے بعد حج ہوتا تھا۔ (۲)

اصل میں بہتجارت کے ملے تھے جن میں تجارت کی جاتی تھی، کیکن تجارت کے ساتھ ساتھ بہت سارے منکرات بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

ان میں لہودلعب وغیرہ اور بعض مباحات بھی تھے جیسے شعر گوئی ، مشاعرے وغیرہ منعقد ہوا کرتے تھے ،تقریریں ہوا کرتی تھیں ،کھیل اور تفریح بھی ہوا کرتی تھی ،تو یہاس طرح کے میلے تھے۔

### اسلام میں بازار کی مشروعیت

اب جب اسلام آگیا تو بید میلے یعنی بازار پھر بھی لگتے رہے تو صحابہ کرام بڑا آئی کو تامل ہوا کہ جا ہلیت میں لوگ یہاں پر میلے لگایا کرتے تھے اور ان میں گنا ہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے اس جگہ ہم جا کرتے ارت کریں، خرید وفروخت کریں، جبکہ وہی خراب جگہ ہے اور موسم بھی وہی ہے، عنقریب حج کا موسم بھی آر ہا تھا۔ صحابہ کرام بڑا آئی کے اس تامل پر قر آن کریم کی بیآیت نازل ہوئی:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب البيوع، بإب الاسواق التي كانت في الجابلية ، رقم الحديث ٢٠٩٨\_

<sup>(</sup>۲) عدة القارى، ج مي سوس ٣٩٥\_

لَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَبُتَغُوا فَضُلًا مِنُ رَّبِكُمُ. (۱) ترجمہ: تم پرکوئی گناہ نہیں ہے کہتم اپنے پروردگار کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی جے کے زمانہ میں بھی تمہارے لئے تجارت کرنا جائز کردیا گیا ہے۔

# یتفسیری اضافہ ہے

فی مواسم الحج: حضرت عبدالله بن عباس بنالله کی ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے لیس علیکم جناح فی مواسم الحج، بیقر اُق شاذہ ہے۔

اس قر اُۃ کے بارے میں یہ بات خاص طور پر سمجھ لینی چاہئے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام مِنْ اَلَّا اُنَّ اَلَّا اُنَّ اُلَّا اُلَّا کَرِیْ اَسْافہ کو اُت کی تقییری اضافہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس کو بھی قر اُت سے تجیر کر دیا کرتے ہے، وہ قر اُت شاذ کہلاتی ہے۔ یقیری اضافہ ہے، قر آن کا حصہ نہیں ہے۔ (۱)

### تجارت کے گئے بازاروں میں جانا

ارشادِ باری تعالی: '' فَانُنَشِرُوا فِی اَلاَدُ صِ وَابُنَغُوا مِنُ فَصُلِ اللهِ ''(۳) کسی کودہم ہوسکتا ہے کہ بازار کوتو ابغض البقاع کہا گیا ہے لہذا بازار کا قائم کرنا ہی جائز نہیں ہونا چاہئے۔ بیوہم کئی احادیث مبار کہ سے دور ہو جاتا ہے جن میں بازار کی مشروعیت کا ثبوت موجود

چنانچدامام بخاریؒ نے ایک باب قائم کر کے ان احادیث کو ذکر فر مایا ہے جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بازار میں کوئی غیر مشروع کام نہ ہوتو تجارت کا بازار بھی اسلام کی نظر میں مشروع ، جائز اور حلال ہے۔ (\*)

وقال عبدالرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة، قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال انس: قال عبدالرحمٰن: دلوني على السوق وقال عمر: الهاني الصفق بالاسواق.

وقال عبدالرحمن عبدالرحمٰن بنعوف بن الله في كما تها مجصرات بتاؤ، بياس وقت كما تها تها محصرات بياس وقت كما تها تها حب ان كانصارى بهائى في موافات كرك كما تها كتقيم كرلواور حضرت عمر بن الله في في كما تها كم مجص

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۹۸ (۲) انعام البارى ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۹، ۱۹۸ (۳) الجمعة: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) انعام الباري٢ ٢٢٨٨ (مع التغيير من المرتب)

بازار میں سودوں نے غافل کر دیا۔اور حضرت فاروق اعظم بڑٹٹؤ نے بیاس وقت کہا تھا جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑٹٹؤ والی حدیث نہیں پینچی تھی۔(۱)

حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا ابوضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: حدثنا ابن عمر: انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

قال: وحدثنا ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. (٢)

امام بخاری کا ان احادیث کو ذکر کرنے کا منشاء صرف اتنا ہے کہ حیث بیاع الطعام لیعنی جہال کھانا بکتا ہے۔ مراد بازار ہے، اس میں چونکہ بازار کا ذکر ہے اور اس سے بازار کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے۔ (۳)

### حكمرانول كے لئے اہم سبق

حضرت ابوہریرہ رفاق کو ایک مرتبہ گورنر بنادیا گیا، (مردان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گورنر بنادیا گیا) جب یہ گورنر ہے تو بیت المال سے پیٹے بیل لیتے تھے اور جومز دوری وغیرہ پہلے کیا کرتے تھے وہ اب بھی جاری رکھی۔ عین اس زمانے میں جب کہ گورنر تھے اپنی پشت کے اُوپر کیا کرتے تھے اور پھر بہی نہیں کہ و سے ہی لکڑیوں کا گھڑ اللاد کر بازار کے بچ میں سے جوشارع عام تھی گزرتے تھے اور پھر بہی نہیں کہ و سے ہی گزرجا ئیں، بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہو ۔ امیرالمونین آرہے ہیں، امیرالمونین آرہے ہیں۔ گھڑ الادا ہوا ہوا ہے اور یہ کہتے ہوئے گزررہے ہیں۔

معزت ابوہریرۃ بڑاٹڑ نے اپنے عمل سے تعلیم دی کہ آدمی کے لئے گھڑ الادکر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جگھڑ الادکر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کوئی بےعزتی کی بات نہیں بلکہ بےعزتی کی بات بیہ کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے لہٰذااس سے بچنا چاہئے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) انعام البارئ ۲۲۹،۲۲۸

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ماذكر في الاسواق، رقم الحديث ٢١٢٣،٢١٢٣\_

<sup>(</sup>m) انعام البارى ۲ رسم

<sup>(</sup>m) انعام البارى الارسال السال

## سيدنا ابوبكر صديق بنافظ كي تجارت

حدثنى اسماعيل بن عبدالله حدثنى على بن وهب، عن ابن شهاب قال: اخبرنى عروة بن الزبير ان عائشة رضى الله عنها قالت: لما استخلف ابوبكر الصديق قال: لقد علم قومى ان حرفتى لم تكن تعجز عن مؤونة اهلى وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل ابى بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه. (۱)

حضرت عائشہ بن فی فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر بناٹی کو خلیفہ بنایا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: میری قوم کو علم ہے کہ میرا جو پیشہ (کاروبار) تھاوہ ناکافی نہیں تھا یعنی میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اُٹھانے سے عاجز نہیں تھا۔

حضرت صدیں اکبر بڑاٹھ پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں اتنا منافع ہوجاتا تھا کہ ان کے گھر کا کاروبار آرام ہے چل جاتا تھا، تو ای طرف اشارہ کررہے ہیں کہ میرا پیشہ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ میرے گھر والوں کی ذمہ داری اُٹھائے۔

مؤونۃ کے معنی ذمہ داری کے ہیں تو میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اس سے گھر والوں کا خرج جلاتا تھا۔

وشغلت بامر المسلمين، اوراب من مسلمانوں كے كام من مشغول ہو گيا ہوں، يعنى خلافت كے كام من تواب وہ تجارت بين كرسكتا جس سے اپنے كھروالوں كاخرچ چلاؤں۔

فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال، للندااب ابوبکر کے گروالے ای مال سے یعنی بیت المال بی سے کھا کیں گے۔(۲)

# حضرات مهاجرين وانصار ينيأنين كااييعمل سے روزي كمانا

عن ابى هريرة رضى الله عنه: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث، وعنده رجل من اهل البادية "ان رجلا من اهل الجنة استأذن ربه فى الزرع فقال له: الست فيما شئت؟ قال: بلى ولكن احب ان

<sup>(</sup>۱) رواه ابخاری، باب سب الرجل وعمله بيده، رقم ۱۵۰۰-

<sup>(</sup>٢) انعام البارى ٢ ر١١١١١١ (٢)

ازرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان امثال الحبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فانه لا يشبعك شئ." فقال الاعرابي: والله لا نجده الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع، واما نحن فلسنا باصحاب زرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. (۱)

ان اباهريرة رضى الله عنه قال: انكم تقولون: ان اباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابى هريرة؟ وان اخوتى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطنى، فاشهد اذا غابوا، واحفظ اذا نسو. وكان يشغل اخوتى من الانصار عمل اموالهم وكنت امر الله مسكينا من مساكين الصفة ، اعى حين ينسون ... الخ(٣)

"انكم تقولون: ان اباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله على وسلم" لوك كبت بين كما بو بريره وَ الله على بين ساتے بين رسول الله عَالَيْهُم سے، و تقولون: ما بال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة ، بابنبر٢٠، رقم ٢٣٣٨\_

<sup>(</sup>۲) انعام البارى ۱ ر۵۸۹

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب البيوع، رقم الحديث ٢٠٥٧\_

المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله الماثير الله الماثير مديث ابي هريرة. مهاجرين و انصاراوردوسر عليه الماراوردوسر عليه الماراوردوسر عليه الماراوردوسر الماراوردوسر عليه الماراوردوس الماراوردوسر عليه الماراوردوس الماراوردوسر عليه الماراوردوسر عليه الماراوردوسر عليه الماراوردوسر عليه الماراوردوسر عليه الماراوردوس الماراوردوسر عليه الماراوردوس الماروردوس الماراوردوس الماراوردوس الماراوردوس الماروردوس الماروردوس ال

وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وكنت الزم رسول الله فَالْيُرُمُ على مل، بطني.

میرے جومہاجر بھائی ہیں ان کو بازاروں میں معاملات نے مشغول کیا ہوا تھا۔وہ تجارت میں لگے ہوئے تھے اور میں رسول اللہ مُلَاثِمْ کے ساتھ چمٹار ہتا تھا، علی مل، بطنی، پیٹ بھرنے پر بعنی جب بھوک رفع ہوجائے، میری اور کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کوئی فکر نہ تھی، میرا سارا وفت حضور اقدس مُلَاثِمْ کے یاس گزرتا تھا۔

فاشهد اذا غابوا، واحفظ اذا نسوا. وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم.

تو میں حاضر رہتا تھا جب وہ حضرات چلے جاتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھا وہ باتیں جب وہ محول جاتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھا وہ باتیں جب وہ محول جاتے تھے اور انصاری بھائیوں کوان کے اموال پران کے ممل نے مشغول کیا ہوا تھا، یعنی وہ زمینوں پر کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے تو وہاں زراعت میں مشغول تھے اور میرے مہاجر بھائی تجارت میں زیادہ مشغول تھے۔

و کنت امر ، الله مسکینا من مساکین الصفة ، اعی حین ینسون . میں تو ایک مسکین آ دمی تھا صفہ کے مساکین میں ہے ، میں یاد کرتا تھا جب کہ وہ بھول جاتے تھے ،اس واسطے مجھے ان کے مقابلے میں حدیثیں زیادہ یا درہ گئیں۔(۱)

# بازار میں خرید وفروخت کرنا آنخضرت ملافیظم کی سنت ہے

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات مہاجرین بازاروں میں سودے کرتے تھے، اس نے ان کومشغول کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بازاروں میں سودے کرنا کوئی بُری بات نہیں جوا کا ہرین مہاجرین صحابہ ہیں اس کام میں مشغول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بذاتِ خود یہ کوئی بُری بات نہیں بلکہ رسول اللہ نال ہوئا کی سنت ہے کہ آپ ناہوئا نے بھی تجارت فرمائی تو اس واسطے بُری بات نہیں بلکہ میں مطلوب ہے کہ آ دمی رزقِ حلال کے طلب میں تجارت کرے یا زراعت کرے۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۲) انعام البارى ۱ ره ١٠٠٤ (۲) انعام البارى ۱ رع ١٠

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله: حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابيه عن جده، قال: قال عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: انى اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالى، وانظر اى زوجتى هايت نزلت لك عنها، فاذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبدالرحمٰن: لا حاجة لى فى ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا اليه عبدالرحمٰن فاتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو فاما لبث ان جاء عبدالرحمٰن عليه اثر صفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال: نعم، قال: ومن؟ قال: امرأة من الانصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب او نواة من ذهب. فقال له النبى صل الله عليه وسلم ولم ولو بشاة. (۱)

بیعبدالرحمٰن بن عوف بزائش کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدیند منورہ آئے تو رسول الله مَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال ہے۔ پھر ہولے کہ حضور
اکرم ظافیر کا نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے تو ایسا کرتے ہیں میرا مال تقلیم کرتے ہیں کہ آ دھا تمہارااور
آ دھا میرا۔ اور میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پند ہوتو میں اس کے بارے میں تمہارے
حق سے دستبر دار ہوجا تا ہوں، یعنی میں اس کو طلاق دے دوں گا، یعنی جب وہ حلال ہوجائے تو تم اس
سے ذکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑھ نے فر مایا :تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں۔

"هل من سوق فيه تجارة. قال: سوق قينقاع."

فرمایا کہ یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہے؟ کہا کہ یہاں قینقاع کابازار ہے۔ اصل میں قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، تجارت وغیرہ پریہودی ہمیشہ قابض رہے، تو اس لئے وہ بازار بھی ان کی طرف منسوب تھا۔

"فغدا اليه عبدالرحمٰن فاتى باقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبدالرحمٰن على اثر صفرة."

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، كتاب البيوع، رقم ٢٠١٨\_

عبدالرحمٰن بن عوف بن الله بازار میں گئے اور وہاں سے پنیراور تھی لے کرآئے اور پھرروزانہ سے کو جاتے رہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ بیں گزرا دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بن الله آرہے ہیں اوران کے کیڑوں پہکوئی زردی کا نشان ہے لینی خوشبولگائی ہوگی اس کا نشان ہے۔ کیونکہ اس قتم کا نشان نے شادی شدہ آدی کے کپڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ آپ ناللہ با کہ ایک تھور کی تھی کے برابرسونا ، تو حضور نالہ با کہا: جی ہاں۔ آپ نالہ بی کہا کہا کہا کہ ایک تھور کی تھی کے برابرسونا ، تو حضور نالہ بی کہا کہا کہ ایک تھور کی تھی کے برابرسونا ، تو حضور نالہ بی کہا کہا کہ ایک تھور کی تھی کے برابرسونا ، تو حضور نالہ بی کہا کہا کہ ایک تھور کی تھی کے برابرسونا ، تو حضور نالہ بی کہا کہا کہا کہ ایک تھی کے برابرسونا ، تو حضور نالہ بی کہا کہا کہ دلیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ (۱)

# مقتداء كاضرورت كى اشياء خودخريدنا

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اشترى النبى صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبدالرحمٰن بن ابى بكر رضى الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبى صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. (٢)

امامِ اُمت چاہے وہ رئیس حکومت ہو، امیر حکومت ہویا اس کی دینی حیثیت سے لوگ اس کو مقتداء مجھیں اور اپنی حاجات کوخودخریدیں تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں اور اگر فروخت کریں تو اس میں کوئی مضا نَقذ نہیں۔

اور قرآن کریم سے بھی ہے بات ثابت ہے کہ مالھذا الراسول یا کل الطعام ویمشی بالاسواق، یعنی کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ ہے بازاروں میں چلتے ہیں لیکن اس اعتراض کو رد کیا گیا معلوم ہوا کہ مقتداء چاہے وہ دینی ہویا سیاس ہواس کے لئے خود بازار میں خرید وفروخت کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں۔

آگے جوآ ٹارنقل کیے ہیں ان میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر بڑا ٹھٹا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُل ٹھٹا نے حضرت عمر بڑا ٹھٹا نے خود ہیں کہ نبی کریم مُل ٹھٹا نے حضرت عمر بڑا ٹھٹا دین کے مقتدا بھی تھے اور امیر بھی تھے تو اس سے دونوں با تیں ٹابت ہو میں کہ سیاسی مقتداء ہویا دینی مقتداء ہودونوں کے لئے خریداری کرنا درست ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹھٹا دینی مقتداء تھے اور اُنہوں نے خود خریدا۔

عبدالرحمٰن بن ابی بکر بنافیا کہتے ہیں کہ ایک مشرک ایک مرتبہ کھے بکریاں لے کرآیا تو نبی کریم

<sup>(</sup>۱) انعام البخارى ۲ ، ۸۷، ۵۹ (۲) رواه البخارى ، كتاب البيوع ، بابشراء الامام الحوائج بفيد

طَالِثُوا نے اس سے ایک بکری خریدی اور آپ طالٹوا نے حضرت جابر بڑاٹھ سے بھی ایک اُونٹ خریدا تھا جیسا کہ آگے روایت میں آرہا ہے۔

## مقتذاءور ہنماکے لئے طرزِعمل

ان تمام روایتوں کو بہاں لانے سے بہتلانامقصود ہے کہ شریعت کا مزاج ہے کہ مقتداء کواس طرح نہیں رہنا چاہئے کہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھیں بلکہ لوگوں میں گھلا ملا رہنا چاہئے۔ یہ جو ہمارے ہاں پیری کا ایک تصور ہو گیا ہے کہ پیرصاحب مافوق الفطرت کوئی چیز ہے، اس کی وجہ سے بازار میں خریداری کرنا اس کے لئے عار ہے۔ان کے لئے خادم ہیں وہ ہر کام انجام دیتے ہیں اور خود بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں تو یہ بات سنت کے خلاف ہے۔مقتداء جیسا ہیں ہو، شیخ ہو، استاد ہو، اس کو عام لوگوں میں گھلا ملار ہنا جا ہئے۔

حضورا کرم مُلَاثِیْمُ جب مجلس میں تشریف فر ما ہوتے تو بعض او قات آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کون نبی کریم مُلَاثِیْمُ ہیں۔ کوئی آپ مُلَاثِیُمُ کی امتیازی خاصیات نہیں ہوتی تھیں۔

دوسرے میہ کے مجلس میں آپ مظاہر کا تشریف فر ماہوں تو آپ مظاہر کا زیارت کریں اس واسطے ایک چھوٹی سی چوکی وغیرہ بنا دی گئی تھی جس پر آپ مظاہر کا بعد میں تشریف فر ماہونے لگے ورنہ عام مجلس اس طرح ہوتی تھی کہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا تھا۔

سنت کا طریقہ بیہ ہے اور اس میں خیر ہے اور جوامتیازی شان بنانے کا معاملہ ہے وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں بہت سے وساوسِ نفس کارفر ما ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آ دمی عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے ، اللہ محفوظ رکھے۔

علیم الامت حفرت تفانوی اس وجہ سے خاص طور پر حاجی امداداللہ مہاجر کی کے سلسلہ میں فرماتے تھے کہ جس شخص کے اندر تعلّی ہو فرماتے تھے کہ جس شخص کے اندر تعلّی ہو یا دوسروں سے اپنے آپ کوممتاز بنا کے اپنی امتیازی شان بنائے ۔ یعنی حضرت حاجی کے سلسلہ سے وابستگی ہوتو بیکام اس کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کوابیا بنائے ۔ (۱)

### خليفه دوم حضرت عمر بن خطاب بنايفية كالتجارت كرنا

حدثني محمد: اخبرنا مخلد بن يزيد: اخبرنا ابن جريح، قال: اخبرني

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱۹۱،۱۹۰

عطاء، عن عبيد بن عمير: ان اباموسى الاشعرى استأذن على عمر رضى الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا. فرجع ابوموسى ففرغ عمر فقال: الم اسمع صوت عبدالله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه فقال: كنا نؤمر، بذلك، فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق الى مجالس الانصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا ابوسعيد الخدرى. فذهب بأبي سعيد الخدرى، فقال عمر: اخفى على هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالاسواق. يعنى الخروج الى التجارة. (۱)

# عبيد بن عمير

حضرت عبید بن عمیر تابعین میں سے ہیں۔ان کو قاص اہل مکہ کہا جاتا ہے بینی بیاہلِ مکہ کے قاصی بعنی واعظ تھے ہے۔ قاصی بعنی واعظ تھے ہے۔

#### حديث كالمطلب

کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹھ کے حضرت عمر بڑاٹھ کے گھر جاکران سے اجازت طلب کی تو اُن کو اجازت بیل کہ تا ہوں کے گھر جاکران سے اجازت طلب کی تو اُن کو اجازت نہیں دی گئی یعنی کوئی جواب اندر سے نہیں آیا اور غالبًا ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر بڑاٹھ کسی کام میں مشغول تھے، اس واسطے اُنہوں نے حضرت ابوموی اشعری بڑاٹھ کے استفذان کا جواب نہیں دیا تو حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹھ کوٹ کے آگئے۔

مسنون طریقہ یمی ہے کہ تین مرتبہ استفذان (اجازت طلب) کرے، اگراس میں جواب آجائے تو ٹھیک ہے درنہ دالی چلا جائے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بڑاٹٹ گھر آئے اور کہا کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سی تھی؟ بعنی تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن قیس (ابومویٰ اشعری بڑاٹٹ ) کی آواز آئی تھی، وہ اجازت ما تگ رہے تھے۔لوگوں نے بتایا کہ وہ تو واپس چلے رہے۔لوگوں نے بتایا کہ وہ تو واپس چلے

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كمّاب البيوع، باب الخروج في التجارة، رقم الحديث ۲۰ ۲۰، وفي صحيح مسلم، كمّاب الا داب، رقم ۱۰،۸۰ وسنن الي داؤد، كمّاب الا دب، ۱۵ ۹ ۵ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ومند احمر اول مند الكوفيين ، رقم ۱۸۲۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ وموطأ ما لك، كمّاب الجامع ، رقم ۱۵۲۰ ۱۸

كَ -حفرت عمر ين الله في حضرت ابوموى اشعرى ين الله كوبلايا اوريوجها كدوايس كيول يل كئ تها؟

#### حضرت عمريناتين كااظهار حسرت

ابوموی اشعری بزائی نے کہا کہ جمیں ای کا تھم دیا جاتا تھا یعنی رسول کریم بزائی نے جمیں یہی تھم دیا ہے کہ جاکر پہلے استفذ ان کرو (بعنی اجازت طلب کرو۔ م)۔ اگر تین مرتبہ استفذ ان کرنے کے باوجود جواب نہ آئے تو پھرواپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر بزائی نے فرمایا کہ یہ جوحدیث آپ رسول کریم بزائی کی طرف منسوب کررہ جیں اس پر بینہ (دلیل) پیش کرو، یعنی گواہ لاؤ۔ حضرت ابوموی اشعری بزائی انصار کی ایک مجلس میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوگیا، (بعنی میں نے حضرت عمر بزائی سے کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوگیا، (بعنی میں نے حضرت عمر بزائی سے کہا کہ حضور بزائی انتہا تو اُنہوں نے کہا کہ بینہ لے کرآؤورنہ میں نہیں چھوڑوں گا)۔

انصار نے کہا کہ حضوراقد س تا اللہ ارشاد مشہور ومعروف ہے، آپ کے لئے اس معالمے میں ہم میں جوسب سے کس بیلی حضرت ابوسعید خدری بنا اللہ وہ جا کے گواہی دے دیں گے۔
(تاکہ حضرت عمر بنا اللہ کو پہ چاکہ اس عہرے کہ اس حدیث سے واقف ہیں)۔ چنا نچہ وہ ابوسعید خدری بنا لیکھ کو پہ چاکہ کہ اس عہرے اوپر رسول اللہ تا الله کا پیم کم کنی ابوسعید خدری بنا کی کو لیے کہ کہ کا پیم کم کنی دہ گیا، بھے بازاروں کے اندرسودا رہ گیا، بعنی اپنے اوپر افسوس کے طور پر کہا کہ حضور تا اللہ کا پیم کم کنی رہ گیا، جھے بازاروں کے اندرسودا کرنے نے غافل کر دیا یعنی میں بازار کے اندر تجارت کرنے میں مشغول رہا اور اس کی وجہ سے حضور اکرم تا اللہ کا پیارات کے لئے نکل کے چلا جایا کرتا تھا، بھی کہیں، اگرم تا اللہ کا پیار شاد سننے سے محروم رہا۔ میں چونکہ تجارت کے لئے نکل کے چلا جایا کرتا تھا، بھی کہیں، بھی کہیں تو بہت می با تیں جو حضور تا اللہ کا نے میری غیر موجودگی میں فرما کیں وہ جھے نہیں بہنچ سکیں، میرے علم میں نہیں آسکیں تو اس پر انہیں افسوس ہوا، اور افسوس کا اظہار کیا کہ میں اس حدیث کے سنے میرے علم میں نہیں آسکیں تو اس پر انہیں افسوس ہوا، اور افسوس کا اظہار کیا کہ میں اس حدیث کے سنے سے محروم رہا۔

الغرض اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑاتی حضور مُلَاثِیُّا کے زمانے میں گھر سے نکل کرتجارت کیا کرتے تھے۔(۱)

> تنجارت کے لئے سمندر میں سفر کرنا اللہ تعالی کاارشادِ گرای ہے:

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱۰،۲۰۱۰ ۱۰۳۰۱ ۱۰۳۰۱ (۱

"و تری الفلك مواخر فیه لتبتغوا من فضله"<sup>(۱)</sup> (ترجمه):''اورتو جہازوں کود م<mark>کھتا ہے کہاس میں پانی کو پھاڑتے جاتے ہیں تا کہتم</mark> اس کافضل تلاش کرو۔''

مطروراق" کہتے ہیں کہ سمندر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا مگر مطروراق نے اس طرح استدلال کیا کہ قرآن کریم میں تجارت فی البحر کا ذکر ہے قاس کے ذکر کوناحق قرار نہیں دیا گیا بلکہ حق قرار دیا گیا ہے اور پھریہ آیت تلاوت فرمائی:

"وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله"

تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تا کہ اللہ کافضل تلاش کرو\_ اور اللہ کے فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے۔ الہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنے کا ذکر فرمایا۔

یہ جوفر مایا گیا کہ 'نری الفلك فیہ مواخر"اس سے مراد بڑی کشتیاں ہیں، کیونکہ بڑی کشتیاں عام طور پر تجارت کے لئے استعال ہوتی ہیں، اس لئے کہ ان میں ساز وسامان لا دکر لے جایا جاتا ہے ، محض و یہے ہی سفر کرنے کے لئے بڑی مشتی استعال نہیں کرتے تھے کیونکہ اوّل تو سمندر کا سفر محض سفر کی خاطر کب تھا؟ زیادہ تر تجارت کی غرض سے تھا، اور اگر مجھلیاں پکڑنے کے لئے ہوتو وہ نیادہ تر ساحل کے آس باس چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ گئے اور اس کو چلا دیا، تو بڑی کشتیوں کا استعال تجارت ہی کی غرض سے ہوتا تھا، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا تھا۔ اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ (۱)

# بغرض تجارت سمندري سفر برحضور ملافية كانكيرنه فرمانا

وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمٰن بن هومز، عن ابي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. وساق الحديث. حدثني عبدالله بن صالح: حدثني الليث به. (٣)

امام بخاریؓ نے اس حدیث کوتعلیقا نقل کیا ہے اور بہت سی جگہوں پر موصولاً بھی روایت کیا

<sup>(</sup>۱) قاطر:۱۲ (۲) انعام الباری ۲ ریمه ارمه ا

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كماب البيوع، باب التجارة في البحر، رقم الحديث ٢٠٦٣\_

ہے۔ بیکافی کمی حدیث ہے۔ امام بخاریؒ نے صرف متعلقہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم مالاؤام نے بی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ سمندر میں سفر کر کے تجارت کے لئے گیا تھا فقضی حاجته، اور پھر تجارت کی تھی۔

یہاں حدیث کے اس حصہ کو بیان کرنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ حضور اقدس مُلَاثِیْرُا نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے سمندر میں تجارت کی تھی ، تو حضور اکرم مُلَاثِیْرُا نے اس کی تقریر فرمائی نکیرنہیں فرمائی ، لہٰذا معلوم ہوا کہ سمندر میں تجارت جائز ہے۔ (۱)

## مسجد میں خرید وفروخت کرنے کا حکم

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم من يبيع او يبتاع فى المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك، واذا رايتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. (٢)

حضرت ابو ہریرۃ بڑھٹے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ناٹھڑ نے ارشاد فرمایا: جبتم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، یا خرید رہا ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالی تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جبتم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو بیاس سے کہددو کہ اللہ تعالی تمہاری گم شدہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے۔

حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ متجد میں سامان لا کرخرید وفر وخت کرنا جائز نہیں۔البتہ اگر سامانِ تجارت تو متجد میں نہیں ہے ،متجد میں صرف ایجاب و قبول کر لیا تو اس کی گنجائش ہے۔ (۳)

# مختلف پیشوں کا شرعی حکم

#### لوہار کا پیشہ

وقال طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يختلي خلاها." وقال العباس: الا الإذخر، فانه لقينهم وبيوتهم. فقال: "الا الإذخر. (م)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۲ ر۱۰۹،۱۰۸ (۲) رواه التر مذى، كتاب البيوع، بايب النبي عن البيع في المسجد

<sup>(</sup>٣) تقرير تذي ار ٢٥ سام و الله عن الله عن الله عن السواغ و السواغ

و ہمخص جولو ہے، پیتل یا سونا چاندی کوڈ ھال کر کوئی چیز بنائے، ایک طرح سے یہ بھے لیں کہ لوہار بھی صائغ ہے اور سونا چاندی کے ڈ ھالنے والوں کو بھی صائغ کہتے ہیں۔ تو بتلانا بیر چاہئے ہیں کہ بیہ صواغ بھی حضورا کرم مُلاہوم کے زمانے میں موجود تھے۔

فرمایا کہ طاؤس نے عبداللہ بن عباس بڑا گھٹا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم نا الیؤنا نے حدود حرم کی خضراء گھاس کے بارے میں فرمایا کہ حدود حرم میں جو گھاس خوداً گ آئی ہے اس کوا کھاڑنا جائز نہیں۔ بعنی حدود حرم کے علاقے کی گھاس کو نہ اُ کھاڑا جائے تو حضرت عباس بڑا گھٹا جو آپ نا الیؤنا کے چھاسے اُنہوں نے درخواست فرمائی کہا ذخر گھاس کوا کھاڑنے کی اجازت فرمادی جائے کیونکہ لوہاروں کے لئے اور گھروں کے استعال کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کی ممانعت کردی گئی تو لوگوں کو تکی پیش آجائے گی۔

نی کریم طافیط نے فرمایا: الا الاذخر ( یعنی اذخر گھاس اُ کھاڑنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔م) تواس میں لوہاری طرف اشارہ تھا۔

حدثنا عبدان: خبرنا عبدالله: اخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: اخبرنى على بن حسين ان حسين بن على رضى الله عنهما اخبره: ان عليا قال: كانت لى شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس، فلما الدت ان ابتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواعًا من بني قينقاع ان يرتحل معى فنأتي باذخر اردت ان ابيعه من الصواغين واستعين به في وليمة عرسى. (۱)

اصل میں یہاں حضرت علی بڑا گئے کی حدیث اختصار کے ساتھ ذکر کر دی ہے جو دوسری جگہ تفصیل سے آئے گی۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک اُونٹنی تھی جو مجھے مال غنیمت کے حصہ سے ملی تفی یعنی نبی کریم مُل اللہ اُنے مجھے میں سے ایک اُونٹنی دی تھی۔ جب میرا فاطمہ بڑا لڑا نے مجھے میں سے ایک اُونٹنی دی تھی۔ جب میرا فاطمہ بڑا لڑا نے مجھے میں کا ارادہ ہوا تو میں نے ایک صواغ کو جس کا بنی قینقاع سے تعلق تھا تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے تا کہ اُذخر لے آئیں اور میر اارادہ تھا کہ وہ اُذخر صواغین کو بیچوں گا اور جو پسے حاصل ہوں گے ان سے اپنے نکاح کے آئیں اور میر اارادہ تھا کہ وہ اُذخر صواغین کو بیچوں گا اور جو پسے حاصل ہوں گے ان سے اپنے نکاح کے ولیمہ میں مددلوں گا۔ بعد میں کیا ہوا؟ یہاں یہ ذکورنہیں ہے۔ یہاں مقصود صرف اتنا ہے کہ صواغین

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب البیوع، باب ما قبل فی الصواع، رقم ۲۰۸۹، و فی صحیح مسلم، کتاب الاشربیة، رقم ۳۶۲۰، وسنن ابی داؤد، کتاب البخراج ولا مار قرد الفنکی، رقم ۲۵۹۳، ومنداحمه، مندالعشر قرالمبشرین بالجنة، رقم ۱۱۳۹۔

#### وہاں برموجود تھے۔

حدثنا اسحاق: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله حرم مكة ولم تحل لاحد قبلى ولا لاحد بعدى، وانما احلت لى ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها الا لمعروف." وقال عباس بن عبدالمطلب: الا الاذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال: "الا الاذخر." فقال عكرمة: هل تدرى ما "ينفر صيدها؟" هو ان تنحيه من الظل وتنزل مكانه، قال عبدالوهاب، عن خالد: "لصاغتنا وقبورنا."()

یہ حدیث تعلیقاً آئی تھی، اس کو دوبارہ مندا ذکر کر دیا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہیہ کہ عکر مدنے پوچھا کہ حضورا کرم طاق کا نے حرم کے بارے میں جوفر مایا تھا کہ اس کے شکار کو بھاگایا نہ جائے تو خودتفسیر کی کہ اس کوان کی جگہ میں سے ہٹا دواور پھرخودان کی جگہ میں بیٹھ جاؤ ۔ یعنی جانور سائے میں بیٹھا ہے، اس کوان کی جگہ سے بھا دیا ورخودوہاں بیٹھ گئے تو حرم میں بیکام کرنا بھی جائز نہیں۔ (۲)

حدثنى محمد بن بشار: حدثنا ابن ابي عدى، عن شعبة، عن سليمان، عن ابى الضحى عن مسروق، عن خباب قال: كنت قينا فى الجاهلية وكان لى على العاص ابن وائل دين فأتية اتقاضاه، قال: لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت: لا اكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعنى اموت وابعث فساوتى مالا وولدا فاقضيك فنزلت: "أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِايَاتِنَا وَقَالَ لُأُوتَيَّنَ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ ام اتَّخَذَ الرَّحُمٰن عَهُدًا. (٣)

حضرت خباب بن الله فرماتے ہیں کہ میں ایام جاہلیت میں لوہارتھا یعنی لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور میزا عاص بن وائل پر پچھودین تھا اور عاص بن وائل مشرکین میں سے تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما قيل في الصواغ، رقم ٢٠٩٠\_

<sup>(</sup>r) انعام البارى الراكا الماكار

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر القين والحداد، رقم ۲۰۹۱، و في صحيح مسلم، كتاب القيامة والجنة والنار، رقم ۵۰۰۳، وسنن التر مذي، كتاب تفيير القرآن عن رسول الله، رقم ۳۰۸۷، ومند احمد اوّل مند البصريين، رقم ۲۰۱۷۳،۲۰۱۵۲-

کرنے کے لئے گیا کہ میرا پییہ دے دو۔اس نے کہا کہ میں اس وقت تک قر ضربیں دوں گا جب تک تم محمد طَالِیْوَا کی رسالت کا انکارنہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں حضور طَالِیْوَا کا انکارنہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے موت دے دیں پھر دوبارہ زندہ کریں۔

یہ ہے۔ یقیلی بالمحال ہے،مقصد مینہیں کہ بعد میں کفر کرلوں گا بلکہ مقصد یہ ہے کہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے مذاق اُڑ ایا اور کہا کہ مجھے مرنے دواور دوبارہ زندہ ہونے دواور جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو مجھے بہت مال اوراولا ددی جائے گی ،تو تیرا قر ضبادا کروں گا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی:

"أَفَرَأَيُتَ الَّذِي كَفَرَ بِايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَّنَ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيُبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنُدَ الرَّحُمٰنِ عَهُدًا. (1)

ترجمہ: ''بھلاتونے دیکھااس کو جومنگر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا کہ مجھ کول کررہے گا مال اور اولا د۔ کیا جھا تک آیا ہے غیب کو، یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد۔''(۲)

### درزی کا پیشه

حدثنا عبدالله بن يوسف: الحبرنا مالك، عن اسحاق بن عبدالله بن الي طلحة: انه سمع يوسف: اخبرنا مالك، عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة: انه سمع انس بن مالك رضى الله عنه يقول: ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال انس بن مالك رضى الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالى القصعة. قال: فلم ازل احب الدباء من يومئذ. (٣)

<sup>-41.44: (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انعام البارى ٢ ١٨٥١م١٥١١

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى، كماب البيوع، باب الخياط، رقم ٢٠٩٢، وفي صحيح مسلم، كماب الاشربة، رقم ٣٠٣، وسنن التريذي، كماب كماب الاطعمة عن رسول الله، رقم ٣٤٤١، وسنن ابي داؤد، كماب الاطعمة، رقم ٣٢٨٨، وسنن ابن ماجه، كماب الاطعمة، رقم ٣٢٨٣، ١٢٨٨، ١٢١٨٩، وموطاء ما لك، الاطعمة، رقم ٣٢٩٣، ١٢٨٨، ١٢١٨٩، وموطاء ما لك، كماب الناعمة، رقم ٣٠٩١، ومنن الدارى، كماب الاطعمة، رقم ١٩٢١، ١١٢٨٨، ١٢١٨٩، ١٩١٩، وموطاء ما لك،

### حدیث کی تشریح

حضرت انس بن ما لک رفای فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ نااٹی کا کو کھانے کے بلایا تھا، جواس نے بنایا تھا۔ حضرت انس رفای کہتے ہیں کہ میں بھی حضورا قدس نااٹی کا کے ساتھ اس دعوت پر گیا، تو وہ رسول اللہ نااٹی کا بی پاس ایک روٹی اور شور بہ جس میں کدواور قدید بعنی سو کھے گوشت کے گلاے تھے لے کرآیا۔ میں نے نبی کریم نااٹی کا کودیکھا کہآپ نااٹی کا بیالہ کے اردگرد سے تاش کر کے دباء (کدو) لے رہے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم نااٹی کا کودباء پند ہے۔ تو میں اس دن سے حبت کرنے لگا، جس دن سے میں نے دیکھا کہ اس پر نبی کریم نااٹی کا نے پندیدگی اس دن سے حبت کرنے لگا، جس دن سے میں نے دیکھا کہ اس پر نبی کریم نااٹی کا نے پندیدگی کا ظہار فرمایا ہے۔

اب بیمحت ہے جبکہ طبعی پسنداور ناپسند ہرایک کی الگ ہوتی ہے۔لیکن جس ذات ہے محبت ہوتی ہے اس ذات کی ہرپسندیدہ چیزمحتِ کو پسند ہو جاتی ہے۔

ہوتی ہےاس ذات کی ہر پہندیدہ چیز محت کو پہند ہو جاتی ہے۔ یہاں اس روایت کولائے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخص خیاط (درزی) تھا، جس نے آپ مَلاظِرُا کی دعوت کی تھی، تو اس سے خیاط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# كيڑے بكنے كا پيشہ

حدثنا يحى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمٰن، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضى الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: اتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هى الشملة منسوجة فى حاشيتها، قالت: يا رسول الله، انى نسجت هذه بيدى اكسوكها فاخذها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: "نعم" فجلس النبى صلى الله عليه وسلم فى المجلس ثم رجع فطواها، ثم ارسل بها اليه. فقال له القوم: ما احسنت سألتها اياه، لقد عرفت انه لا يردُّ سائلًا. فقال الرجل: القوم: ما احسنت سألتها اياه، لقد عرفت انه لا يردُّ سائلًا. فقال الرجل: والله ما سألته اليه الا لتكون كفنى اموت، قال سهل: فكانت كفنه. (۲)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱ ره ١١

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تتاب البيوع، بإب التساج ، رقم الحديث ٢٠٩٣ ـ

### نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو

حضرت مہل بن سعد بڑھٹڑ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدس مظافرہ کے پاس ایک چادر کے کرآئی سہل بن سعد بڑھٹڑ نے اپنے شاگر دوں کو بیقصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو یہ بردہ کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بیر چا در ہوتی ہے جس کے حاشیہ میں بناوٹ ہوتی ہے یعنی پھول ہو ئے ہے ہوتے ہیں۔

اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں بیا ہے ہاتھ سے بن کرآپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوتو نبی کریم مُلالاً اللہ نے وہ قبول فر مائی اور اس انداز سے قبول فر مائی جیسے اس کے محتاج اور اس کے ضرورت مند ہوں۔

یمی نبی کریم طافی کا مثان ہے کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آیا تو قبول کرتے وفت اس کا دل خوش کرتے۔اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ میں تو اِس کی بڑی تلاش میں تھا، مجھے تو اِس کی بڑی ضرورت تھی۔

اس سے ایک تو ہدیہ پیش کرنے والے کا دل خوش ہوجاتا ہے کہ الحمد للد میر امقصد پوری طرح حاصل ہوگیا۔ یہ نبی کریم ظافوظ کی سنت ہے کہ جب کوئی ہدید دیتو اس کی تھوڑی تعریف کر دیں اور یہ فام کریں کہ واقعی میں اس کا ضرورت مند تھا۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو بید یکھا کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آتا تو فر ماتے کہ بھی تم تو بہت اچھی چیز لے کر آئے ہو، ہمارے کام کی چیز تھی ،ہم تو اس کے لئے بڑے مشتاق تھے دغیرہ تا کہ اس کا دل خوش ہوجائے۔

دوسرایہ کہ اس ہے بھی آگے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے تو اس کی طرف انسان کو احتیاج ظاہر کرنی جاہئے، بے نیازی ظاہر نہ کریں کہ بینا شکری ہے۔

چیزے کہ بے طلب رسد آل دادۂ خدا است او را تو رد مکن کہ فرستادۂ خدا است جباللّٰدتعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب چیز پہنچ رہی ہوتو اس کوردنہ کریں۔

حضرت ابوب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آسمان سے سونے کی تنلیاں گریں تو بھا گے لیکن فر مایا کہ "لا غنی ہی عن ہر کتك"۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز عطاء ہور ہی ہوتو اس سے بے نیازی نہیں کرنا چاہئے۔احتیاج کا اظہار ہونا چاہئے کیونکہ بندگی کا اظہار اس میں ہے کہ یا اللہ! میں تو

آپ کی عطاء کامختاج ہوں۔(۱)

# مدیة بول کرنے کے اصول

ہدیہ ہمیشہ ایس جگہ سے قبول کرنا جا ہے جہاں بے تکلفی ہو۔ اور ہدیہ دینے کے لئے بھی عقل كى ضرورت ہے۔ ہدىيا يے محض كا قبول كروجو ہدىيكا طالب نە مودرند بالممى رنج كى نوبت آئے گى۔تم ا بن طرف سے کوشش کرو کہاس کو پچھ بدلہ دیا جائے ، اور اگر بدلہ دینے کومیسر نہ ہوتو اس کی ثناوصفت ہی ہیان کرواورلوگوں کے زوبرواس کے احسان کوظا ہر کرواور ثناوصفت کے لئے اتنا کہددینا کافی ہے "جزاك الله خيرا". اور جب محن كاشكريدادانه كياتو خداتعالى كاشكر بهى ادانه موكا. اورجس طرح ملى موكى نعمت کی ناشکری بُری ہے اس طرح ملی ہوئی چیز پر شخی بگھارنا کہ ہمارے پاس اتنا آیا یہ بھی بُرا ہے۔ فخرج الینا وانها ازاره - بعد میں حضور اکرم ناٹی کے وہ زیب تن فرمائی اور باہر تشریف لائے اوراسے ازار کے طور پراستعال کیا۔ تو ایک شخص نے قوم میں سے پوچھا کہ یارسول اللہ! یہ مجھے دے دیجئے۔آپ طافوط نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ تھوڑی در مجلس میں بیٹے پھر واپس تشریف لے گئے، اس کو لپیٹا اور اس کووا پس بھیج دیا کہ بھائی لے جاؤ ۔ تو لوگوں نے کہا کہتم نے اچھانہیں کیا ہتم نے حضور كه ميں اس كوا تھا كے ركھوں گا تا كەمرتے وقت ميرے كفن كے كام آئے ، يعنی نبی كريم مَلَاثِيْرَا كازيب تن فرمایا ہوالباس میرے لئے کفن میں لگے تو اس کی برکات مجھے حاصل ہوں، اس لئے میں نے آپ مَا الله المراس على المراز الله المراس المراس على المراس على المركب المركب المعيد على المركب المعيد على المراس المركب الم برکت سے اللّٰد تعالیٰ میری مغفرت فر ما دیں۔ بیہ حضرات صحابہ کرام پٹٹائڈٹن کی محبت طبعی تھی۔ بیہ واقعہ نجدیوں کے لئے سبق آموز ہے۔

ہمارے حضرت کیم الامت مولانا تھانویؒ صاف سھرالباس پہنتے تھے لیکن بہت زیادہ پہنے کا نہ معمول تھا اور نہ کچھ مناسب سمجھتے تھے۔حضرت کی دو اہلیہ تھیں۔حضرت کی جو بڑی اہلیہ تھیں ان کو حضرت سے بڑاعشق تھا۔عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن عشق بہت تھا۔حضرت سے بڑی محبت کرتی تھیں، تو رمضان کے مہینے میں جب عید آنے والی تھی تو چیکے چیکے حضرت کے لئے ایک انگر کھا (شیروانی جیسا ہوتا ہے) سینا شروع کیا۔ کپڑا نہایت شوق سے منگوایا، جونو جوان لڑکے پہنا کرتے ہیں، اس کوآ نکھ کا

<sup>(</sup>۱) عدة القارى، جسم ٦٣، رقم الحديث ٢٤٩\_

نشر کہا جاتا ہے، اس میں بڑے نقش ہوتے ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے وہ نکالا اور کہا کہ میں نے پورا مہینہ محنت کر کے آپ کے لئے یہ انگر کھا سیا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جائیں تو یہ انگر کھا پہن کر جائیں۔ اب وہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف تھا لیکن حضرت نے دیکھا کہ بیچاری نے سارا مہینہ محنت کی ہے اور محبت اور اخلاص سے کی ہے تو اگر یہ کہد دوں کہ میں نہیں پہنتا تو ان کی دل شکنی ہوگی، لہذا فر مایا: واہ ، تم نے تو بہت اچھا بنایا۔ کہنے گئیس کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مج کو آپ نماز عید پڑھانے کے لئے جائیں تو بہی پہن کر جائیں۔ اب حضرت کو بڑا تا مل ہوا کہ وہ پہن کر کیسے عید کی نماز کو جائیں، لیکن اگر نہ پہنا تو دل شکنی کا اندیشہ ہے۔ آخر کار بڑی کشکش ہوتی رہی۔ مج کو جب جائے لگو کہا کہ اچھا بھی لا وَ اور وہ پہن کیا اور پہن کر عیدگاہ میں پہنچ گئے۔ اب کئی تکلیف ہوئی ہوگی۔ گویا دل شکنی سے ان کو بچانے کے لئے پہن کے پہنے گئے تو نماز عید کے بعد جب فارغ ہوئے تو پہلے ہی جو دل شکنی سے ان کو بچانے کے لئے گہن کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کی شایان شان نہیں۔ آدمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کی شایان شان نہیں۔ قرمایا: باں بھی تم نے ٹھیک کہا اور ای وقت اُتار کے ای کو دے دیا۔

تو اب دیکھیں بہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پڑھمل اس طرح نصیب فر مایا کہ ان کو دل مختنی سے بچانے کے لئے ان کی ولداری کے طور پر پہن بھی لیا حالا نکہ کتنی دفت ہوئی ہوگی اور کتنا دل کڑھا ہوگا کیکین ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے پہن کے چلے گئے اور پھر بعد میں دوسرے کو دے بھی دیا۔ (۱)

بردھئى كاپيشە

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبدالعزيز، عن ابى حازم قال: اتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبره، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سهل. ان "مرى غلامك النجار يعمل لى اعوادًا اجلس عليهن اذا كلمت الناس" فأمرته يعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها فأرسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. (٢)

ابوحازم کی روایت ہے کہ کچھلوگ حضرت مبل بن سعد بناٹی کے پاس آئے اورسوال کررہے سے کہ نیک کی مناٹی کا منبرکس طرح بنا؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ناٹی کا منبرکس طرح بنا؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ناٹی کا منبرکس طرح بنا؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ناٹی کا منبرکس طرح بنا؟ تو اُنہوں ہے

ياس پيغام بھيجا تھا۔

الى فلائة امراة الخ- فلائه سے مرادا يك عورت جن كاسبل بن سعد يَنْ الله نام ليا تعاليكن شايد بي بعول كئے ،اس واسطےان كاذكر نہيں كيا۔

ان مری غلامك النجار۔ یعنی آپ نلاٹوئل نے بیہ پیغام بھیجا تھا كہتمہاری لکڑی كا كام كرنے والا جوغلام ہےاس كوكہوكہ ميرے لئے پچھلاٹياں ایسى بنادیں كہ جب لوگوں سے بات كروں اس پر بیٹے سكوں یعنی مرادمنبرے۔

#### منبركا ثبوت

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چہ عام طور پر آپ نلاٹڑ کا منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ اور عیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دیا جاتا تھالیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے بھی استعال کیا جاتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے اگر کسی وقت کوئی نصیحت یا علم یا دین کی بات منبر پر بیٹھ کر کرلی جائے تو یہ بھی نبی کریم الکھڑا ہے ثابت ہے۔

بعض لوگ تقریر کرنے یا وعظ کرنے کے بارے جس پیر کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے،اس لئے کہ حضورا کرم مُل فی نظر نے ہمیشہ جو خطبہ دیا وہ کھڑے ہوکر دیا،کین اس روایت سے یہ خاج ہور ہا ہے کہ آپ مل فی ان خود منبر بناتے وقت یہ فرمایا: اجلس علیهن اذا کلمت اللاس النے۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹھ کر بات چیت کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے یہ بات چیت مجد میں دین سے متعلق ہوگی اوراس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

فامر له يعمل الخوتواس فاتون في غلام كوهم ديا كدوه اس كوبنائد

عابہ اصل میں ایسے گھنے جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوئے ہوئے میں مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس کوبھی عابہ کہتے تھے۔تو فر مایا کہ عابہ کے درختوں سے اس نے منبر بنایا، پھروہ لے کرآیا تو اس خاتون نے وہ منبر نبی کریم مُناظرہ کے دیا اوروہ رکھ دیا گیا تو آپ مُناظرہ کا اس پر بیٹھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجار کا پیشہ جائز ہے اور حضور اکرم نا بیڑا کے زمانے میں موجود تھا اور آپ نا بیڑا نے خوداس نجار سے منبر بنوایا تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۲ ر۸ ۱،۹ ۱۱

# كميش ايجنك كايبيثير

عن قيس بن ابي غرزة رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى "السماسرة" فقال: يا معشر التجار ان الشيطان ولاثم يحضر ان البيع فشوبو بيعكم بالصدقة. (١)

حضرت قیس بن ابوغرزہ بڑا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس طالی ہمارے پاس (بازار) میں تشریف لائے۔لوگ ہمیں ' ساسرۃ'' کے نام سے پکارتے تھے۔'' ساسرۃ'' سسارک ہج ہے ،' سسار' دلا ل کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جوخرید نے یا فروخت کرنے میں واسطہ بنتا ہے، اوراس عمل پروہ اپنا کمیشن وصول کرتا ہے، آج کل اس کو' کمیشن ایجٹ'' بھی کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس طالی الم نا ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ: شیطان اور گناہ بھے کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ بھے کرنے والوں کو کس نے کسی طرح گناہ کے اندر جبتا کہ کہ بھی کرنے والوں کو کسی نے کسی طرح گناہ کے اندر جبتا کے کہ بھی کہتے ہیں، اور جبتا کہ کہ بھی کہتے ہیں، اور بیت ہیں، تسمیں کھاتے ہیں، اور جبتا کہ مام طور پر عیب ہوتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیسب امور ناجائز ہیں، اس لئے ان سے عب ہوتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیسب امور ناجائز ہیں، اس لئے ان سے پر ہیز کرنا چا ہے۔اس لئے کہ صدقہ کرنے کے نتیج میں انشاء اللہ شیطان کے اثر ات سے محفوظ رہو گئے۔

# خطاب کے لئے اچھے الفاظ کا استعمال

اس مدیث میں ان صحابی نے ایک بات یہ بیان فر مائی کہ لوگ ہمیں ''ساسرہ' کے نام سے
پارتے تھے، لیکن خضور اقدس فالٹی ا نے ہمیں ' یا معشر التجار' کے لقب سے خطاب کیا۔ وجہ اس کی یہ
ہے کہ ' دلال ' کا لفظ عرف عام میں پندیدہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ یہ ہمجھتے ہیں کہ دلالی ایک گھٹیا
درج کا پیشہ ہے۔ اور حضور اقدس فاٹٹی ا نے ' دلال ' کے بجائے ' ' تجار' کا لفظ استعال کر کے اس
طرف اشارہ فرما دیا کہ جب آ دمی کی کے پاس دین کی بات پہنچانے جائے تو اس سے خطاب کرنے
میں ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی عزت افزائی ہو، اور ایسے الفاظ سے پر ہیز کرے جس
سے وہ اپنی امانت محسوس کرے۔

<sup>(</sup>١) رواه الترندي، كتاب الميوع، باب ماجاء في التجارة سمية النبي ايا بم-

### دلالی کا پیشه اوراس پراُجرت لینا

اس حدیث سے ایک فقہی مسلہ یہ لکتا ہے کہ دلالی کا پیشہ اختیار کرنا اوراس پر اُجرت لینا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ صحابی جن سے حضور اقدس نا اللہ کا خاطب ہوئے، دلالی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے سے۔ اور حضور اقدس نا لیو کئے نے ان کو بچ کے ساتھ صدقہ کرنے کی ترغیب تو دی، لیکن ان سے بین بین فر مایا کہ تم اس پیشے کو چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلالی کا پیشہ اختیار کرنا اور اس پر اُجرت لینا جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کے کہ میں تمہار ایہ سامان بکوا دوں گا اور اتنی اُجرت لوں گا، یا فلاں چیز خریدوا دوں گا اور اس پر اتنی اُجرت لوں گا تو یہ معاملہ شرعاً جائز ہے۔ اگر نا جائز ہوتا تو حضور اقدس نا لیو کا اس کے دوں گا اور اس پر اُخت کے دیں سے منع فرما دیتے۔

## دلالی کی اُجرت فیصد کے جساب سے

یہاں ایک مسلہ بیر ہے گئے دلائی ' کی اُجرت فیصد کے حساب سے مقرر کرنا درست ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک مخص یہ کے کہ میں تمہاری ہے کار فروخت کرا دوں گا،اور جس قیمت پر بیرکار فروخت ہوگی اس کا پانچے فیصد لوں گا۔اس سلسلہ میں بعض فقہاء بیفر یاتے ہیں کہ اس طرح فیصد کے حساب سے اُجرت مقرر کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ بیراُجرت مجبول ہے، کیونکہ ابھی بیہ معلوم نہیں کہ بیرکار کتنے میں فروخت ہوگی،اوراس کا یانچے فیصد کیا ہوگا؟ اوراُجرت مجبول کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں۔

کین دوسرے فقہاء مثلاً علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ فیصد کے اعتبار سے اُجرت مقرر کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اگر چہاس وقت وہ اُجرت متعین نہیں، لیکن جب وہ چیز فروخت ہو جائے گی تو اس وقت وہ اُجرت متعین ہو جائے گی۔ اور عقد کو وہ جہالت فاسد کرتی ہے جو مفضی الی النزاع ہو، اور اس اُجرت میں جو جہالت ہو وہ مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ اس لئے یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ (۱)

#### قصاب كايبيثه

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا ابي: حدثنا الاعمش قال: حدثني شقيق، عن ابي مسعود، قال: جاء رجل من الانصار يكني ابا شعيب فقال لغلام

<sup>(</sup>۱) تقریرتنی، ۱۱۸۵،۵۹

له قصاب: اجعل لى طعاما يكفى خمسة من الناس فانى ان ادعو النبى صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فانى قد عرفت فى وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأذن له فأذن له وان شئت ان يرجع رجع. فقال: لا، بل قد اذنت له. "(1)

#### حديث كالمطلب

حضرت ابومسعود انصاری بناتی فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک صاحب آئے جن کی کنیت ابوشعیب تھی۔ اُنہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا (جوقصاب تھا، قصاب اور لحام گوشت فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں) کہ کھانا بناؤ جو پانچ آدمیوں کے لئے کافی ہو، اس لئے کہ ہیں نبی کریم طافی کا وروحت دینا چاہتا ہوں، لیخی ایک آپ طافی ہوں گے اور چار آپ طافی کے کہ میں نبی کریم طافی آپ مطلب یہ کہ کل پانچ آدمی ہوں گے۔ مطلب یہ کہ کل پانچ آدمی ہوں گے اور ہیں نے نبی کریم طافی کا جراہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔
یہ کہ کل پانچ آدمی ہوں گے اور ہیں نے نبی کریم طافی کو بحت پانچ آدمیوں کے دعوت دی لیکن ایک چھٹا آدمی بھی اس نے جا کر حضورا کرم طافی کو بحت پانچ آدمیوں کے دعوت دی لیکن ایک چھٹا آدمی بھی کھانے کی جگہ پر آپ طافی کا کہ ساتھ ساتھ آگیا تو آپ طافی کا نے میز بان سے فرمایا کہ بیشخص محالے کی جگہ پر آپ طافی کم اجازت دے دواورا کر جا ہوتو یہ لوٹ جائے ۔ تو اُنہوں مارک کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ یہ بھی آجائے۔

یہاں اس روایت کولانے کامقصوریہ ہے کہ وہ غلام جس کو بیہ کہا تھا کہ پانچ آ دمیوں کا کھانا بناؤ وہ قصاب تھاتو اس سے گوشت فروشی کا جواز معلوم ہوا۔(۲)

#### حلال روزی میں برکت

اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔حرام کی بہت بڑی رقم سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو حلال کی تھوڑی سی رقم میں حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نئالڈوظ ہروضو کے بعد بیدد عافر مایا کرتے تھے:

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، كتاب المبيوع، باب ما قيل في اللحام والجزار، رقم ۲۰۸۱، و في صحيح مسلم، كتاب الاشربة، رقم ۹۷ سر وسنن التر غدى، كتاب النكاح عن رسول الله، رقم ۱۰۱۸

<sup>(</sup>r) انعام البارى الرواد روسا، مار

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِیُ ذَنُبِیُ وَوَسِّعُ لِیُ فِیُ دَارِیُ وَبَارِكُ لِیُ فِیُ رِدُقِیُ."() ترجمہ:"اے اللہ، میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطافرما۔"

آجکل لوگ برکت کی قدر و قیت کوئیس جانے بلکہ روپے بینے کی گنتی کو جانے ہیں۔ بید کیے کرخوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارابینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، روپ کی گنتی زیادہ ہوگئی، کین اس رہ پی کرخوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارابینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، روپ کی گنتی زیادہ ہوگئی، کیا اس کا حساب نہیں کرتے ۔ لاکھوں کا بینک کرتے ۔ لاکھوں کا بینک کرتے ۔ لاکھوں کا بینک بیلنس کی کام کا؟ اورا گر بیسے تو تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالی نے راحت اور سکون عطا فر مایا ہوا ہوا ہوں اور بیلنس کس کام کا؟ اورا گر بیسے تو تھوڑے ہیں لیکن اللہ تعالی نے راحت اور سکون عطا فر مایا ہوا ہوا ہوں اور در حقیقت نہرکت نہیں مال کی جاسکتی، للکہ بیرض نیاز اس نے جا ہوں اور کروڑوں خرج کر کے بھی حاصل نہیں کی جاسکتی، بلکہ بیرض نیاز ہوتی کے، دوسرے کونصیب نہیں ہوتی ۔ اور یہ کرکت فصیب ہوتی ہے، دوسرے کونصیب نہیں ہوتی ۔ اور یہ کرکت حال کرت میں ہوتی ، چاہے وہ حرام مال کتا زیادہ ماس ہو جائے ۔ اس لئے انسان جو کمار ہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ پیاتھہ جو میرے اور یہوی بچوں کے حاتی میں جارہ ہے ، اور یہ بیسہ جو میرے اس کے انسان جو کمار ہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ پیاتھہ جو میرے اور یہوی بچوں کے حاتی میں جارہ ہے ، اور یہ بیسہ جو میرے اس کے انسان جو کمار ہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ پیاتھہ جو میرے اور یہوی بچوں کے حاتی میں جارہ ہے ، اور یہ بیسہ جو میرے پاس آرہا ہے، یہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدائر بیدا کر بیدا کر سے کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے ، اور یہیدا کر ہے۔ اس کے انہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے۔ کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے۔ کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے۔ کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے۔ کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے۔ کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اسے اندر پیدا کر ہے۔ کا دکام کے مطابق ہے یا نہیں؟

بركت كامفهوم

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح ابى المحليل، عن عبدالله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان باالخيار مالم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما."(٣)

يهال مقصود دوسرا جمله ہے كه فان صدقا وبيناء كروه يج بولے اور ساتھ ساتھ حقيقت بتا

<sup>(</sup>١) رداه الترندي، كتاب الدعوات، باب دعاء يقال في الليل، مديث نبر٢٩٩٨\_

<sup>(</sup>٢) اصلاحی خطبات ۱۹۲۰۱۹۲۰۱۰

<sup>(</sup>٣) في البخاري، كتاب البيوع، بإب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحار

دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیچ میں برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولے اور عیب چھپائے گا تو ان کی بیچ کی برکت فنا کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیچ بولنے پر برکت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے برکت مٹادی جاتی ہے۔

اب مسلمانیا ہوگیا ہے کہ برکت کی کوئی قدرو قیت ہی نہیں ہے، جوقدرو قیمت ہے وہ گنتی کی ہے، بین جس طرح بھی ہو بیسہ زیادہ آنا جا ہے، برکت کامفہوم ذہن سے مث گیا ہے، جانتے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔

برکت کے معنی میہ ہیں کہ اپنے پاس جوبھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کا مقصود لیعنی اس کی منفعت ہے وہ مجر پور طریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مال واسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذاتِ خود راحت پنجانے والانہیں ہے، مثلاً روپیہ ہے، اگرتم بھوک میں کھانا چا ہوتو بھوک نہیں مٹاسکتا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، بیاس لگی ہے تو وہ بیاس نہیں مٹاسکتے، اس کے اندر بھی بذاتِ خود بھوک مٹانے کی صلاحیت نہیں، اگر بیاری ہوتو بیاری کے اندرائی بیاریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤاور بھوک نہیں مٹتی، ایسی بیاری بیاری ہوتی ہیں کہ بانی چنے جاؤاور پیاس نہیں مٹتی ۔ تو اصل مقصود راحت ہے۔ لیکن مٹتی، ایسی بیاری بیاری جبھی پینے جاؤاور پیاس نہیں مٹتی ۔ تو اصل مقصود راحت ہے۔ لیکن راحت ان اسباب کالا زمینہیں ہے کہ جب بھی پینے زیادہ ہوں گے تو راحت ضرور ہوگی، یا جب بھی مال واسباب زیادہ ہوگاتو راحت ضرور ہوگی بلکہ راحت تو کسی اور بی چیز سے آتی ہے۔ وہ چا ہے تو ایک روٹر میں نددے، اس واسط راحت جو کہ مقصودِ اصلی ہو رہ پیسی راحت دیدے، اور نہ چا ہے تو ایک کروٹر میں نددے، اس واسط راحت جو کہ مقصودِ اصلی ہو اس کانام برکت ہے اور پیمش عطائے اللی سے آتی ہے، اس کا سباب کی گنتی سے کوئی تعلق نہیں۔

مثلاً ایک کروڑ پی ہے جس کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں، کاریں ہیں، کارخانے ہیں، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن جب رات کو بستر پر لیٹنا ہے نیند نہیں آتی اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، نرم وگداز گدانچ ہے اور صاحب بہادر کونیند نہیں آرہی تو یہ مسہری، یہ گدا، یہ ایئر کنڈیشن کمرہ اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے، بے چینی کے عالم میں رات گزاری، مسح ایئر کنڈیشن کمرہ اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے، بے چینی کے عالم میں رات گزاری، مسح ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے کہ یہ کھاؤ تو نیند آئے گی۔

اورا گرمز دور ہے، آٹھ تھنٹے کی محنت کرکے پینے میں شرابور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھا کے آٹھ تھنٹے جو بھر پورنیندلی صبح کو جا کراس نے دم لیا۔

اب بتا تمیں کس کوراحت حاصل ہوئی ؟ حالانکہ وہ کروڑ پتی تھااور یہ بیچارہ مفلس ہے کین اللہ تعالیٰ نے اس کے افلاس میں راحت فر ما دی اور اس کے کروڑ پتی کوراحت نہیں ملی ، تو یہ محض اللہ جل

جلالہ کی عطاہے۔

آج لوگ اس حقیقت کوفراموش کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنتی ہونی چاہئے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک میں پہنیے زیادہ ہونے چاہئیں، یہ پہنی کہ جس رشوت سے پیسہ کمایا، دھو کہ ہے، یا جھوٹ سے کمایا، اس کی گنتی تو بہت ہوگئی کیکن اس نے ان کوفع نہیں پہنچایا، اس سے راحت نہیں ملتی۔ مثلاً کما کر لائے معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بیار ہو گیا ہے تو جو پہنے آئے تھے وہ ڈاکٹر وں اور لیبارٹری کی نذر ہو گئے۔ سونا چاہا تو نیند نہیں آتی۔ کھانے بیٹھے، انواع واقسام کے کھانے مہیا ہیں، انواع واقسام کی نشتیں موجود ہیں مگر معدہ اس قابل نہیں کہ کوئی چیز کھا سکے۔

### ایک عبرت ناک داقعه

حضرت تھانویؒ نے ایک دعظ میں فر مایا کہ میں نے ایک شخص کود یکھا جونواب تھا۔ نواب ایک ریاست کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت الی نہیں تھی جواس کے گھر میں موجود نہ ہو گر ڈاکٹر نے کہدرکھا تھا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے۔ ساری عمرای پرگزارہ کریں گے۔اگر ایسا کریں گے تو زندہ رہیں گے درنہ مرجا ئیں گے۔اوروہ یہ کہ بگری کا قیمہ ایک ململ کے کپڑے میں رکھ کر اور اس میں پانی ڈال کراس کو نچوڑو۔ اب وہ جو پانی لکلا ہے بس آپ وہ پی سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھاؤ گے تو مرجاؤ گے۔ لہذا ساری عمرای قیمہ کے پانی پرگزاری۔ ندروڈی، نہ گوشت، نہ سبزی، نہ ساگ، نہ دال، نہ اور کچھ کھا سکا۔

تواب بتائیں وہ کروڑ پتی پن کس کام کا جوآ دمی کوایک وقت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کر سکے۔ ہوہ مقام ہے جہاں برکت سلب ہوگئی اور بیربرکت پیپوں سے خریدی نہیں جاسکتی کہ بازار میں جاؤاور برکت خرید لاؤ،اتنے پیسے دواور خرید لو۔

### حصول بركت كاطريقه

برکت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور بیعطا کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اگر امانت سے کام کرو گے ، دیانت سے کام کرو گے اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت ہوگی ، اور اگر حرام طریقے سے کرو گے تو برکت سلب ہوجائے گی۔ طریقے سے کرو گے تو برکت سلب ہوجائے گی۔ لہٰذا چا ہے تمہاری گنتی میں اضافہ ہور ہا ہولیکن اس کا فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔

# حضورا قدس مَا لَيْنَامُ كاحصولِ بركت كے لئے دعا كى تلقين كرنا

حضورا کرم ظاہر الله دو۔ یہ حمول دعا میں جہر ہے کہ جب کی کودعا دو توبار ک الله دو۔ یہ حمول دعا خہیں ہے، یہ بڑی زبردست دعا ہے اور ہمارے ہاں جو شہور ہے کہ بھائی مبارک ہوآپ نے مکان بنایا، مبارک ہوآپ نے نکاح کیا، مبارک ہوآپ نے گاڑی خریدی، یعنی ہر چیز میں مبارک کی دعا دیے ہیں کہ یہ بنایا، مبارک دعا ہے، اگراس کو سوچ سجھ کر دیا جائے اور لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیز جوآپ کو مل ہے اس کی ہرکت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو۔ یہ در حقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کھی خبیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں ہرکت نہ ڈالی اشارہ ہے کہ یہ چیز کھی خبیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں ہرکت نہ ڈالی جائے۔ مکان بیشک عالی شان بنالیا لیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہرکت عطا نہ ہو، اور ہرکت عطا ہوگی تو اس کورا حت ملے گی۔ مکان تو ہے مگر مکان کی ہرکت نہیں ہے تو یہ مکان تھی ہارے کہ اللہ تبارک کوئی حقیقت ہیں ہوجائے گا۔ یہ بڑی کا نے کی بات ہے۔ دنیا آئ کی ہرکت نہیں ہے تھی چھاگ رہی ہے کہ اللہ تبارک کوئی میں ہی کہ اور جب کی مالدار کود یکھا کہ اس کی پاس کی بات دل میں آئی ہے۔ "یہ آئی میلی نہیں ہے کہ یہ جو ظاہری چک دمک اور شان وشوکت ہے، ذرا اس کے دل میں جھا تک کردیکھو کہ ان تمام اسباب کے جمع کرنے کے باوجودوہ کن اندھیروں میں گرفتار ہے۔

# ظاہری چیک دمک پرنہیں جانا جا ہے

میرے پاس بچاسوں بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت مندا تے رہتے ہیں۔ایے ایے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی یہی کہے 'آیائیتَ لَنَا مِثُلَ مَا اُوْنِیَ قَارُوُنَ 'لیکن جب وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ وہ کن دکھوں میں جتلا ہیں تو واقعی مجھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذاب بنار کھا ہے۔

میرے پاس اکثر آیک خاتون مسلہ دغیرہ پوچھنے کے لئے آتی رہتی ہیں۔ان کے شوہر کے لئے ارب پتی کالفظ بھی کم ہے اور اس مورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہوئی ہے ،کیسی گاڑی میں آرہی ہے، کیسے مکان میں رہ رہی ہے تو ان کی آئکھیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کیسی زیر دست عورت ہے،کیکن وہ جو آگر میرے سامنے بلک بلک کربچوں کی طرح روتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ

سے بیددولت نکال دے اور مجھے وہ سکون نصیب ہوجائے کہ جوا یک جھونپڑی والے کو حاصل ہوتا ہے۔ د کیھنے والے تو اس کی چکاچوند دیکھ رہے ہیں لیکن میرسوایا اُس کے سواکسی کو پیتنہیں کہ وہ کس اذیت میں جتلا ہے۔ اس واسطے بھی بیہ ظاہری شان وشوکت اور ظاہری شیپ ٹاپ کے چکر میں مت آؤ۔اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا سکون عطافر مائے ، وہ راحت عطافر مائے جسے برکت کہتے ہیں۔

### ظاہری چک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت علیم الامت قدس الله سره نے ایک واقعہ اکھا ہے کہ ایک فریب آدمی تھا۔ وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیا اور جا کران سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعافر ماد یجئے کہ میں بھی دولتمند ہوجاؤں، مشکلوں میں گرفتار ہوں اور دل یوں چاہتا ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہوجاؤں۔
پہلے تو اُنہوں نے سمجھایا کہ س چکر میں پڑ گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانکو، کیکن وہ نہ مانا تو پہلے تو اُنہوں نے سمجھایا کہ س چکر میں بڑ گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانکو، کیکن وہ نہ مانا تو برگ نے کہا کہ تم یہاں شہر میں کوئی دولت مند آدمی تلاش کرو جو بہت ہی امیر ترین ہوتو اس کا مجھے بتا دیا، میں دعا کروں گاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایکا بنادے۔

اس نے شہر میں چکر لگا کرایک سنار کو منتخب کیا جس کی دکان زیورات سے بھری ہوئی تھی، پانچ چھڑے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹار ہے ہیں، ہنسی فداق ہور ہا ہے، کھانے چھڑے کا ساز وسامان ہے، سب کچھ ہے، غرض دنیا کی ساری نعمت ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ بس بہی ہے۔ تو غریب آدمی نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ حضرت! میں دیکھ کرآیا ہوں۔ ایک سنار بہت اعلیٰ درجہ کا ہے، دعا کر دیجے کہ ایسا ہو جاؤں۔ بزرگ نے حق الا مکان سمجھایا کہ پہلے معلومات کر لو پھر دعا کر دوں گا۔

ان بزرگ نے کہا: بھائی ظاہری حالت تو دیکھ آئے ہو کسی وقت تنہائی میں اس ہے پوچھ لو کہتم خوش ہو کہبیں؟

تو بیخض ان بزرگ کے کیے پر پھر گیا اور سنار سے تنہائی کا وقت لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی! تمہاری دکان دیکھی ہے، بڑی شاندار ہے، یہ بتاؤ کہتمہاری زندگی جو کہ بڑی قابلِ رشک معلوم ہوتی ہے کیسے گزرتی ہے؟

سنار نے کہا: میاں کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اس روئے زمین پر ایسا مصیبت زدہ ہخض ہوں کہ زمین پر ایسا مصیبت زدہ ہوں نہیں سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آمدنی تھی۔ بیوی بیار ہوگئ، بہت علاج کرایا صحیح نہیں ہوئی، سونے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آمدنی تھی۔ بیوی بیار ہوگئ، بہت علاج کرایا صحیح نہیں ہوئی،

پریٹانی رہی، آخر میں بیوی بالکل مایوں ہوگئی۔ مجھے بیوی سے بہت محبت تھی۔ بیاری کے عالم میں بیوی مجھے سے کہنے گئی کہ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں مرجاؤں گی تو تم دوسری شادی کرلو گے اور مجھے بھول جاؤگئے۔ میں نے کہا کہنیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا اور تم سے مجھے اتن محبت ہے کہاس کے بعد میں دوسری کی طرف دیکھی تنہیں سکتا، اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔

اس نے کہا کہ کوئی یقین دلاؤ۔ میں نے کہا کہ میں شم کھانے کو تیار ہوں۔ کہا کہ ہم کا مجھے ہمروسہیں۔ آخرکاراس کو یقین دلانے کی خاطر میں نے اپنا عضو تناسل کاٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تندرست ہوگئ مگر میں قوت مردانہ سے محروم ہو چکا تھا تو ایک عرصہ اس طرح گزرا، وہ بھی کہ آخر جوان تھی تو اس کے نتیج میں بیہ ہوا کہ اس نے جب بید یکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہنیں تو اس نے گنا ہ کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا اور یہ جوخوبصورت سے دکان میں نظر آر ہے ہیں نا جائز اولا د ہے، تو میں رہتا ہوں اور دیکھا ہوں اور کڑھتا ہوں۔ ساری زندگی میری اس تھٹن میں گزررہی ہے، تو میں رہتا ہوں اور دیکھا ہوں اور کڑھتا ہوں۔ ساری زندگی میری اس تھٹن میں گزررہی ہے، تو میں رہتا ہوں اور دیکھا میں دنیا میں ملے گانہیں۔

لہذا یہ جتنے چک دمک دالے نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جھا تک کر دیکھوتو پہتہ لگے گا کہ کیا اندھیرے ہیں۔لہذا اللہ سے ما تکنے کی چیز صرف عافیت ہے اور راحت ہے۔اللہ تعالی عافیت اور راحت عطافر مائے جو کچھ عطافر مائے اس میں برکت عطافر مائے۔

اب دیکھیں حدیث میں ہرجگہ جہاں بھی دیکھیں کے باربار بیددعا ہے کہ بارك لنا فيما اعطیتنا، لیكن اس كی قدرو قیمت آج دنیا ہے مث كئ ہاوركنتی كی ہوگئ ہے۔ ہمارے پیے زیادہ ہونے چاہئیں حالاتكہ نی كريم ظافر اتے ہیں كماصل چیز دیکھو بركت ہے كہیں فان صدقا وبينا بورك لهما فی بیعهما، وان كتما و كذبا محقت بركة بیعهما۔ بركت كی حقیقت بہے۔ (۱)

### فراخي ُرزق كاعمل

حدثنا محمد ابن ابى يعقوب الكرمانى: حدثنا حسان: حدثنا يونس: قال محمد هو الزهرى عن انس بن مالك رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرّه ان يبسط له فى رزقه او ينسأ له فى اثره فليصل رحمه. "(۲)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى و ۱۳۸۲ المسار

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من احب البيط في الرزق، رقم ٢٠٦٧\_

حضرت انس بنائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلاثِوم کوفر ماتے ساہے کہ جس شخص کو بیہ بات خوش کرتی ہولیعنی جوشخص بیہ بات جا ہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہویا اس کی اجل میں تا خیر کی جائے۔

اثرہ سے مرادیہاں پر باقی ماندہ عمر ہے اور پنسا کامعنی مؤخر کر دیا جائے ، مطلب ہے کہ اس کی عمر کومؤخر کر دیا جائے تعنی اس کی عمر دراز ہوتو اس کو جائے فلیصل رحمہ کہ وہ صلہ رحی کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحی کے دو اثر ات دنیا ہی میں ظاہر ہوتے ہیں ، ایک رزق میں وسعت ، دوسرے عمر کی درازی۔

مطلب بیہ کہ جو بیر چاہے کدرزق میں وسعت پیدا ہوتو وہ بھی بیکام کرے اور جو بیر چاہے کہ عمر دراز ہووہ بھی بیکام کرے، اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں، بیر منع الحلو ہے منع الجمع نہیں۔(۱)

عن صخر الغاملي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامني في يكورها قال: وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان اذا بعث تجاره بعثهم اول النهار، فاثرى وكثر ماله. (٢)



<sup>(</sup>۱) انعام البارى الرااه (۲) رواه الترفدى، كتاب المبيع ع، باب ماجاء في التجارة -

<sup>(</sup>۳) تقریرزندی، ارا۲<sub>-</sub>

# في بينانيول كاعلاج مهروبيتانيول كاعلاج

یہ حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلہ العالی کاتفصیلی خطاب ہے جو جامع مسجد
بیت المکر م کلشن اقبال کراچی میں بعد از نمازِ عصر ہوا۔ اس بیان میں رزق حلال کے لئے
ذریعہ معاش تلاش کرنے کے موضوع پر نہایت مفید اور مربوط انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔
متعلقہ مباحث سے مناسبت اور مربوط گفتگو کی بناء پر فدکورہ خطاب کو یہاں بعینہ قبل کیا جارہا
ہے۔ ۱۲ از مرتب عفی عنہ

www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# يريشانيون كأعلاج

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اما بعد! عن عبدالله بن أبى اوفي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تبارك وتعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم، ثم ليثن على الله تبارك الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب الغلمين، اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا همّا الا فرجته ولا حاجة هى لك رضى الا قضيتها يا ارحم الراحمين. (۱)

# تمهيد

بیصدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفی افران سے مروی ہے جو آنخضرت نا افرا کے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نا افران نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آ دمی سے کوئی کام پیش آجا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آ داب کے ساتھ وضو کرے، پھر دور کعتیں پڑھے اور پھر دور کعت

<sup>(</sup>١) رداه الترندي، كتاب الصلوة، بإب ماجاء في صلاة الحاجة -

پڑھنے کے بعداللہ تعالیٰ کی حمد وثناء ہیان کرے اور پھر حضور نبی کریم مَلَاثِوْمُ پر درود بھیجے اور پھر دعا کے ب کلمات کہے۔(کلمات او پر حدیث میں موجود ہیں)

اس حدیث میں نبی کریم طابع نائے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام میں "صلوۃ الحاجۃ" کہا جاتا ہے، یعن "نماز حاجت" ۔ جب بھی کسی شخص کوکوئی ضرورت بیش آئے یا کوئی پرشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہولیکن وہ کام ہوتا نظر ند آ رہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیس ہوں تو اس صورت میں نبی کریم طابع ناٹیونا نے ایک مسلمان کو بیتلقین فرمائی کہ وہ "نماز حاجت" پڑھے، اور نجر اپنا جومقصد ہے وہ اللہ تعالی پڑھے، اور نجر اپنا جومقصد ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں بیش کرے۔اللہ تعالی کی رحمت سے بیا مید ہے کہ اگر اس کام ضرور انجام پا جائے گا۔ لہذا حضور اقد س طابع نی کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے۔

#### ايك مسلمان اور كافر مين فرق

اس سے بیر بتانامقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیاوی اسباب تو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان بھی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کررہا ہوں ، انہی اسباب کے ذریعہ میرا کام بن جائے گا۔

#### ملازمت کے لئے کوشش

مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے۔ اب ملازمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہیں تلاش کرے، اور جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو وہاں درخواست دے، اورا گرکوئی جانے والا ہے تو اس سے اپنی خاہری حق میں سفارش کروائے وغیرہ۔ یہ سب خاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کا فرسارا بھروسہ انہی خاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں ، سفارش اچھی کرا دوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کرلوں اور بس۔ اس کی پوری نگاہ اور پورا بھروسہ انہی اسباب پر سے سے کام کا فرکا ہے۔

اور مسلمان کا کام بیہ کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی دیتا ہے، اور اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پرنہیں ہوتی، وہ جا نتا ہے کہ نہ بیدرخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ بیسفارش کچھ کر سکتی ہے، کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں ، ان اسباب کے اندرتا ثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعدای ذات سے مانگتا ہے کہ یا اللہ! ان اسباب کو اختیار کرنا آپ ہیں، آپ کا حکم تھا، میں نے بیاسباب اختیار کر لیے، لیکن ان اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری بیمراد پوری فرماد یجئے۔

# بیارآ دمی کی تدابیر

مثلاً ایک مخض بیار ہوگیا، اب ظاہری اسباب سے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دواوہ جو دواوہ جو دراوہ جو در دواوہ جو در دوااستعال کرے، جو تدبیر وہ بتائے وہ تدبیر اختیار کرے، بیسب ظاہری اسباب ہیں۔
کین ایک کافر مخص جس کا اللہ تعالی پر ایمان نہیں ہے، وہ سارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیر وی پر کرے گا، ڈاکٹر پر کرے گا، البتہ ایک مؤسن بندے کو حضور اقدس ظائرہ کا ہے بیا تھین فر مائی کہتم دوا اور تدبیر و ضرور کرو، لیکن تہارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر نہ ہونا چا ہے بلکہ تہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات شفاد ہے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں ذات پر ہونا چا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شفاد ہے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تعرف کی ایک تا ثیر نہ ڈالے تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں کھا ہے۔ ایک بی دوائی ہی دوائی ہے۔ ایک انسان کو فائدہ پہنچار ہی ہے، لیکن وہی دوائی بیاری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچار ہی ہے۔ ایک انسان کو فائدہ پہنچار ہی ہے، لیکن وہی دوائی بیاری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچار ہی ہے۔ اس لئے کہ درحقیقت دوا میں تا ثیر بیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جا ہیں تو مثی کی ایک اس لئے کہ درحقیقت دوا میں تا ثیر عطافہ فرما دیں، اگر وہ تا ثیر عطافہ فرما کیں۔ وہ کا میں تو بردی ہے بردی دوا اور مہنگی ہے مہنگی دوا میں تا ثیر عطافہ فرما کیں۔

لہذاحضوراقدس مَاٰٹِرُمُ کی تعلیم ہے ہے کہ اسباب ضروراختیار کرولیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پرنہ ہونا چاہئے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہئے، اوران اسباب کواختیار کرنے کے بعد ہدعا کرو کہ یا اللہ! جو کچھ میر ہے بس میں تھا اور جو ظاہری تد ابیراختیار کرنا میر ہے اختیار میں تھا وہ میں نے کرلیا، کیکن یا اللہ! ان تد ابیر میں تا ثیر بیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تد ابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں، ان تد ابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں، ان کو کامیاب بنائے والے آپ ہیں، آپ ہی ان میں تا ثیر عطافر ما ہے اور آپ ہی ان کو کامیاب بنائے۔

#### تدبير كےساتھ دعا

حضوراقدس مَلَا فَرُمُ سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، جا ہے دعا کی ہی تدبیر فرماتے اور خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے:
"اللّٰهِم هذا الجهد وعلیك التكلان."(۱)

یا اللہ! میری طاقت میں جو کچھ تھا وہ میں نے اختیار کرلیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پورا فر ماد بچئے۔

#### زاوييّهٔ نگاه بدل دو

یمی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اس طرح فر مایا کرتے تھے کہ دین موقعت زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ بس ذراسازاویۂ نگاہ بدل لوتو دین ہوگیا، اورا گرزاویۂ نگاہ نہ بدلوتو وہی دنیا ہے۔ مثلاً ہر مذہب ہے کہ جب بیاری آئے تو علاج کرو۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، لیکن بس زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے، وہ یہ کہ علاج ضرور کرولیکن مجروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر کرو۔

# " ہوالشافی" نسخہ پر لکھنا

ای وجہ سے اُس زمانہ میں مسلمان اطباء کا پیطریقہ تھا کہ جب وہ کی مریض کا نسخہ لکھتے تو سب سے پہلے نسخہ کے اُوپر ''ہوالشافی '' لکھا کرتے تھے بعنی شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ ''ہوالشافی '' لکھا کرتے تھے بعنی شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ ''ہوالشافی ' لکھنا ایک اسلامی طریقہ کارتھا۔ اُس زمانے میں انسان کے ہر ہر نقل وحرکت اور ہر ہر قول وفعل میں اسلامی ذہنیت، اسلامی عقیدہ اور اسلامی تعلیمات منعکس ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جوعلاج کر رہا ہوالئی کو نہوں تھیں۔ ایک طبیب ہے جوعلاج کر رہا ہے لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے ''ہوالشافی '' لکھ دیا۔ یہ لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس باری کا نسخہ تو لکھ رہا ہول لیکن بیا نسخہ اس وقت تک کارآ مر نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا اس باری کا نسخہ تو لکھ رہا ہول لیکن بیا نسخہ اس وقت تک کارآ مر نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا۔ ایک مؤمن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیتا تھا، اور جب ''ہوالشافی'' کا اعتراف کر کے نسخہ لکھتا تو اس کا نسخہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک حصہ بن جاتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) رواه التر مذي ، ابواب الدعوات ، باب نمبر ٣٠٠

# مغربي تهذيب كىلعنت كااثر

لین جب سے ہمارے اُو پرمغر بی تہذیب کی اعنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے ہمارے اسلامی شعائر کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کونسخہ لکھتے وقت نہ ''بہم اللہ'' لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ''ہوالثافی'' لکھنے کی ضرورت ہے، بس اس نے تو مریض کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی بیہ ہے کہ بیسائنس ہمارے پاس ایسے کا فروں کے واسطے سے پینچی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالی کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سمار انجم و سیاور اعتاد انہی اسباب اور انہی تد ابیر پر ہے، اس کے وہ صرف تد ابیر افتیار کرتے ہیں۔

#### اسلامی شعائر کی حفاظت

اللہ تعالیٰ نے اکنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ سائنس کی قوم کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ علم کی قوم اور مذہب کی میراث نہیں ہوتی۔ مسلمان بھی سائنس ضرور حاصل کرے، لیکن ایخا اسلامی شعائر کوتو محفوظ رکھے اور اپنے دین وایمان کی تو حفاظت کرے، اپنے عقیدہ کی کوئی جھلک تو اس کے اندر داخل کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو محف ڈاکٹر بن گیا اس کے لئے ''ہوالشافی'' کلاما ترام ہوگیا۔ اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے''شافی'' ہونے کے عقید ہے کا اعلان کرنا نا جائز ہوگیا، اور وہ ڈاکٹر یہ سوچنے گئے کہ اگر میں نے نسخہ کے اور یہ کلامان کی اعلان کرنا نا جائز ہوگیا، اور یہ کا اور یہ کلامان کی اسلامان کے اللہ مسلمان ڈاکٹر ہو، اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والے ہو، الہذاتم اس بات کا بہائی اعلان کردہ کہ جو بھی تدبیر ہم کررہے ہیں یہ ساری تدبیر اللہ جل جلالہ کی تا ثیر کے بغیر برکارہے، پہلے ہی اعلان کردہ کہ جو بھی تدبیر ہم کررہے ہیں یہ ساری تدبیر اللہ جل جلالہ کی تا ثیر کے بغیر برکارہے، اس کاکوئی فائدہ نہیں۔

# تدبیر کےخلاف کام کانام''اتفاق''

بڑے بڑے ڈاکٹر،اطباءاورمعلیمین روزانداللہ جل جلالہ کی تا ثیراور فیصلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بیہ ہماری ہیں کہ بیہ ہماری جسے کر اچا تھے مگراچا تک کیا ہے کیا ہو گیا،اوراس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بیہ ہماری خلابری سائنس سب بریار ہوگئی۔لیکن اس اچا تک اور اُن کی ظاہری سائنس کے خلاف پیش آنے فلاہری سائنس کے خلاف پیش آنے

والے واقعہ کو'اتفاق' کانام دے دیتے ہیں کہ اتفا قاابیا ہو گیا۔

# كوئى كام''اتفاقى''نہيں

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب قدس الله مرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کی دنیا جس کو'' اتفاق'' کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً بیکام اس طرح ہوگیا، بیسب غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کا کنات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ اس کا کنات کا ہرکام الله تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور لظم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب کی کام کی علَت اور سبب ہماری سجھ میں نہیں آتا کہ بیکام کن اسباب کی وجہ سے ہوا تو بس ہم کہد دیتے ہیں کہ اتفاقاً بیکام اس طرح ہوگیا۔ ارے جواس کا کنات کا مالک اور خالق ہے ہوا تو بس ہم کہد دیتے ہیں کہ اتفاقاً بیکام اس طرح ہوگیا۔ ارے جواس کا کنات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور ہرکام پورے مشحکم نظام کے تحت ہورہا ہے، کوئی ذرّہ اس کی مشیت کے بغیر بل نہیں سکتا، اس لئے سیدھی کی بات بیہ ہوگیا تھا اور جب الله تعالیٰ نے تا ثیر بیدا ہیں بیسیدھی کی بات ہے 'اتفاق'' کا کیا مطلب؟

#### مستبب الاسباب برنظرهو

بس انسان یمی زاویهٔ نگاہ بدل لے که تدبیروں اور اسباب پر مجروسہ نہ ہو، بلک مبتب الاسباب پر مجروسہ ہوکہ وہ مسب کرنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تدبیرا ختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیرا ختیار کرنے کا حکم دیا کہ تدبیرا ختیار کرواوران اسباب کو اختیار کرو،اس لئے کہ ہم نے ہی بیاسباب تمہارے لئے بیدا کیے ہیں۔لیکن تمہاراامتحان بیہ ہے کہ آیا تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے۔ نبی کریم بڑا ہوئی نے صحابہ کرام محدود رہ جاتی ہے۔ نبی کریم بڑا ہوئی نے صحابہ کرام مختیف ہے۔ نبی کریم بڑا ہوئی نے صحابہ کرام مختی ہے والے بر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم بڑا ہوئی نے صحابہ کرام مختی ہے والے بر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم بڑا ہوئی ہے الاسباب پر رہتی مختی صحابہ کرام بڑا ہوئی اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ممل یقین اور مجروسہ حاصل ہو جاتا ہے تو مجراللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ممل یقین اور مجروسہ حاصل ہو جاتا ہے تو مجراللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ممل یقین اور مجروسہ حاصل ہو جاتا ہے تو مجراللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ممل یقین اور مجروسہ حاصل ہو جاتا ہے تو مجراللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر محمل یقین اور مجروسہ حاصل ہو جاتا ہے تو کھراللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب وغریب کر شمی بندے کودکھاتے ہیں۔

#### حضرت خالدبن وليد ينافثه كازهريبينا

حضرت خالد بن وليد فالله ف ايك مرتبه شام ك ايك قلع كا محاصره كيا موا تها\_قلعه ك

لوگ محاصرہ سے تنگ آگئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملح ہو جائے۔ لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید بڑاٹٹ کے پاس صلح کی بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنا نچیان کا سردار حضرت خالد ابن ولید بڑاٹٹ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید بڑاٹٹ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بڑاٹٹ نے اس سے پوچھا کہ بیشیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کرآئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور بیسوچ کرآیا ہوں کہ اگر آپ سے سلح کی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں نہر بھرا ہوا ہے اور بیسوچ کرآیا ہوں کہ اگر آپ سے سلح کی بات چیت کا میاب ہوگئ تو ٹھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوگئ اور صلح نہ ہوگئ تو ناکامی کا منہ لے کر آ

تمام صحابہ کرام پڑنا آؤنہ کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد
ابن ولید بڑنٹٹ نے سوچا کہ اِس کو اِس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے
اس سردار سے پوچھا: کیا تہمیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جسے ہی تم بیز ہر پیو گے تو فوراً موت واقع
ہوجائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ بیابیا سخت زہر ہے
کہ اس کے بارے میں معافیان کا کہنا ہے ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذا کقت نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے
ہی کوئی شخص بیز ہر کھا تا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہوجاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا
ذا کقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فورا مرجاؤں گا۔
ذا کقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فورا مرجاؤں گا۔

حضرت خالد بن ولید بن ولید بن و اس مردار سے کہا کہ بیز ہری شیشی جس پرتمہیں اتنا یقین ہے،

یہ ذرا جھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کودے دی۔ آپ نے وہ شیشی الله الله کا الله کا کا کات کی کی چیز میں کوئی تا شیر نہیں، جب تک الله تعالی اس کے اندر اثر نہ پیدا فر مادی، میں الله کا مام کے کراور بیدعا پڑھ کر بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیع فی الارض و لا فی السمآء وھو السمیع العلیم. (اس الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا کئی، نہ آسان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جانے والا ہے) میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ جھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جناب! بیآ پ اپ اور ظلم کررہے ہیں۔ بیز ہر تو النا خت ہے کہا گرانسان تھوڑا سابھی منہ میں ڈال لی تو ختم ہوجا تا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ادادہ کرلیا۔ حضرت خالد بن ولید بڑا تی قدرت کا کر شمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آتکھوں سے دیکھا کی پوری شیشی پی گئے۔ الله تعالی کوا پی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آتکھوں سے دیکھا کی دھرت خالد بن ولید بڑا تھا وری شیشی پی گئے گئین ان پرموت کے کوئی آتا رفا ہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار بے دار کہ کرشمہ دکھے کرمسلمان ہوگیا۔

#### ہر کام میں مشیت ِ خداوندی

بہر حال، حفرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں بیعقیدہ جماہوا تھا کہ جو پچھاس کا نئات میں ہور ہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہور ہا ہے، ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذر ہ حرکت نہیں کرسکتا۔ بیعقیدہ اُن کے دِلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد بیتمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ اور جب آ دمی اس ایمان ویقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کر شے بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بیہ ہے کہ تم اسباب پر جننا بھروسہ کرو گے، اتناہی ہم تہمیں اسباب کے ساتھ بائدھ دیں گے، اور جننا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گئو اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تہمیں اپنی قدرت کے کر شے دکھا کیں گے۔ چنا نچے حضور اقدس نا اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تہمیں اپنی قدرت کے کر شے دکھا کیں گے۔ چنا نچے حضور اقدس نا اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تہمیں اپنی قدرت کے کر شے دکھا کیں گے۔ چنا نچے حضور اقدس نا اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تہمیں اپنی قدرت کے کر شے دکھا کیں گے۔ چنا نچے حضور اقدس نا اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کر شے دکھا کیں گے۔ پر بیچیز نظر آ تی ہے۔

#### حضورافدس ملطيئ كاايك واقعه

اور میں اس تکوار کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کررہا تھااوراس تکوار میں تا ثیر دینے والے پر بھروسہ کر رہا تھا۔ بیاُسوہ حضورافتدس مُلَاثِوْمُ نے صحابہ کرام رِنْنَ اُلَیْمُ کے سامنے پیش فر مایا ،اوراس کے نتیج میں ایک ایک صحابی کا بیرحال تھا کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے تھے۔

# پہلے اسباب پھر تو کل

ایک صحابی حضوراقدس مناظیم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں جنگل میں اُوٹی کے کرجاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آجاتا ہے، تو جب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں منماز کی نبیت باندنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی اُوٹی کا پاؤں کی درخت کے ساتھ باندھ کرنماز پڑھوں یا اس اُوٹی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کروں؟ جواب میں حضوراقد س باللہ تعالی ساقھا و تو گل، لیمن اس اُوٹی کی بیٹہ لی رسی سے باندھ کر پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرو۔ یعنی آزادنہ چھوڑ و بلکہ اس کو پہلے رسی سے باندھ دو، کین باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس کر بھروسہ کرو۔ یعنی آزادنہ چھوڑ و بلکہ اس کو پہلے رسی سے باندھ دو، کین باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس کرتی پرمت کرو بلکہ بھروسہ اللہ تعالی پر گرو۔ اس لئے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ رسی دھو کہ بھی دے سے سے باندر بیان فر ماتے ہیں کہ رح

بہ توکل پائے اشر مبدلہ ایک ہوئی کا پاؤں باندھو۔ لہذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مؤمن کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پہلے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ تعالی سے کہہ دے اللہ م هذا الحهد و علیك النكلان. یا اللہ جو تدبیر اور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کی دات ہر ہے۔

# اسباب کی بیتنی موجود گی کی صورت میں تو کل

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی ایک لطیف بات یاد آگئی، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تو کل صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب ظاہری اسباب کے ذریعہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال موجود ہو، ہوسکتا ہے کہ بیام ہوجائے اور بیجی ممکن ہے کہ بیام نہ ہو، اس وقت تو تو کل کرنا چاہئے اور اللہ تعالی سے مانگنا چاہئے، لیکن جہاں پر کسی کام کے ہوجانے کی بھینی صورت موجود ہو، وہاں پر اللہ تعالی سے مانگنے اور اللہ تعالی پر تو کل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں،

وہ نہ تو کل کا موقع ہے اور نہ ہی دعا کوموقع ہے۔

مثلاً ہم دسترخوان پر کھانا کھانے کے لئے بیٹے ہیں، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہوئی ہے، یہ بیٹے ہیں، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یہ بات بالکل بقینی ہے کہ ہم بیا تھا کر کھالیں گے، اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ تو کل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! بیکھانا مجھے کھلا دیجئے، اور نہ ہی کوئی شخص تو کل اور دعا کرنے کی ضرورت محسوں کرتا ہے۔

# تو کل کااصل موقع یہی ہے

لیکن حفرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ تو کل کا اصل موقع تو یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ مجھے اس فاہری سبب پر بھروسنہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تخلیق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے دستر خوان پر آجائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! بیکھانا عافیت کے ساتھ کھلا دیجئے۔ کیونکہ اگر چہ غالب مگان بیہ کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر کھانے کی دیر ہے، لیکن بیمت بھولو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کتنے واقعات ایسے پیش آپے ہیں کہ کھانا وستر خوان پر رکھا تھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، لیکن کوئی ایسا عارض پیش آگیا یا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہوگئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ کہ اللہ ایسی موجود ہوتو حادثہ پیش آگیا کہ اللہ اس وقت بھی اللہ تا کہ کہ کھانا دیجے کہ اللہ تا کہ کہ کھانا دیجے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! بیکھانا مجھے کھلا دیجئے۔

خلاصہ بہ ہے کہ جس جگہ پرتمہیں یقینی طور پرمعلوم ہو کہ بیکام ہو جائے گا،اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! مجھے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بیکام ہو جائے گا،لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں بیکام ہو جائے گا،لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں ہے کہ یہ کام کو بیکام ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔اے اللہ!اس کام کو تھیک ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا دیجئے۔

#### دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگے

جوحدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اقدس نا الاہم انے دو لفظ ارشاد فرمائے، وہ بیہ کہ تہمبیں یا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ بید دولفظ اس لئے ارشاد فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مددیا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ براہِ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کواولاد کی خواہش ہے، اب ظاہری اسباب میں بھی کسی انسان سے اولا دنہیں ما تکی جاشتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ما تکی جاشتی ہے۔ بہر حال، وہ خواہش اور ضرورت خواہ ایسی ہو جو براہِ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں بالی ضرورت ہو جو آدمی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے ملازمت اور روزی وغیرہ، دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا ما نگنا اللہ تعالیٰ سے ہونا جا ہئے۔

#### اطمینان ہے وضوکریں

بہرحال، اب اگرتمہارے پاس وقت میں گنجائش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور ایمرجنسی کا منہیں ہے تو اس کام کے لئے پہلے صلوٰۃ الحاجۃ پڑھو۔اورصلوٰۃ الحاجۃ پڑھے کا طریقہ اس حدیث میں حضوراقدس مُناظِرہ نے بیارشادفر مایا کہ سب سے پہلے وضوکر واور اچھی طرح وضوکر و\_یعنی وہ وضو محض فرض ٹالنے کے انداز بیس نہ کرو بلکہ یہ بھی کرکرو کہ بیوضودرحقیقت ایک عظیم الشان عبادت کی تمہید ہے، اس وضو کے کچھ آ داب اور کچھ سنتیں ہیں جو نمی کریم مُناظِرہ نے تلقین فر مائی ہیں، ان سب کا اہتمام کرکے وضوکر و۔ ہم لوگ دن رات بے خیالی میں جلدی جلدی وضوکر کے فارغ ہوجاتے ہیں۔ بے کہ اس طرح وضوکر نے سے وضوبو تو جاتا ہے لیکن اس وضو کے انوار و ہرکات حاصل نہیں ہوتئیں۔

# وضویے گناہ دُھل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضوراقدس مُلاہِ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ وضوکرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چرہ دھوتا ہے تو چرے سے جننے گناہ کیے ہیں وہ سب چرہ کے پانی کے ساتھ دُھل جاتے ہیں، اور جب دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے جننے گناہ ہوتے ہیں وہ سب دُھل جاتے ہیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ دُھل جاتے ہیں۔اس طرح جو جوعضووہ بیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ دُھل جاتے ہیں۔اس طرح جو جوعضووہ دھوتا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب وضوکیا کروتو ذرابی تصور کیا کرو کہ میں اپنا چہرہ دھور ہا ہوں تو حضور اقدس ناٹیؤ کی بشارت کے مطابق میرے چہرے گئاہ ڈھل رہے ہیں، اب ہاتھ دھور ہا ہوں تو ہاتھ کے گناہ دُھل رہے ہیں، ای تصور کے ساتھ کے کرواور اسی تصور کے ساتھ پاؤں دھوؤ۔وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے اوروہ وضو جو اس تصور کے بغیر کیا جائے، دونوں کے درمیان زمین و آسان کا فرق نظر آئے گا اور اس وضو کا لطف محسوں ہوگا۔

# وضو کے دوران کی دعا ئیں

بہرحال، ذرا دھیان کے ساتھ وضو کرواور وضو کے جوآ داب اورسنتیں ہیں،ان کوٹھیکٹھیک بجالا وُ۔مثلاً قبلہ رُوہو کر بیٹھو،اور ہر ہرعضو کو تین تین مرتبہ اطمینان سے دھونے کا اہتمام کرواور وضو ک جومسنون دعائیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو۔مثلاً بیدعا پڑھو:

"اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فى دارى وبارك لى فى ما رزقتنى."(١) اوركلمة شهادت يرمع:

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله." اوروضوك بعد بيردعا يرص:

"اللهم اجعلني من التوَّابين واجعلني من المتطهرين."(٢) بس الحجي طرح وضوكرنے كا يجي مطلب ہے۔

# "صلوة الحاجة"ك لئے خاص طریقة مقررتہیں

پھر دور کعت''صلوٰۃ الحاجۃ'' کی نیت سے پڑھو،اور اس صلوٰۃ الحاجۃ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے ای طرح سے یہ دور کعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ بہجھتے ہیں کہ' صلوٰۃ الحاجۃ'' پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے۔لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے فاص خاص طریقے گھڑ رکھے ہیں۔بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سور تیں بھی متعین کررکھی جاس خاص خاص طریقہ میں فلاں سورۃ پڑھے اور دوسری رکعت میں فلاں سورہ پڑھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ دیکن حضور ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورہ پڑھے وغیرہ وغیرہ لیے ہیان حضور اقد سیان فرمایا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہما فرمایا اور نہ کسی سورۃ کی تعیین فرمائی۔

البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اگر ''صلوٰۃ الحاجۃ'' میں فلاں فلاں سورتیں پڑھ لی جا کیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کوسنت بجھ کر انسان اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اگر سنت سجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت کے ذُمرے میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ فر مایا کرتے تھے کہ جب صلوٰۃ الحاجۃ پڑھنی ہوتو پہلی رکعت میں سورۃ الم

<sup>(</sup>I) رواه الترندي، كتاب الدعوات، باب دعاء يقال في الليل\_

 <sup>(</sup>۲) رواه التر مذى ، كتاب الطهارة ، باب فيما يقال بعد الوضوء \_

نشرح اور دوسری رکعت میں سورة ''اذا جاء نفر الله'' پڑھ لیا کرو ۔ لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ بیسور تیں نماز حاجت میں پڑھنا سنت ہے بلکہ بزرگوں کے تجربے سے بیہ چلا ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سنت سمجھے بغیر ان سورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھ لے تو اس میں سنت کی خلاف ورزی لا زم نہیں آتی۔ بہر حال، صلوٰ قالحاجة پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ای طرح صلوٰ قالحاجة کی دور کعتیں پڑھی جائیں گی۔ بس نمازشروع کرتے وقت دل میں بیزیت کرلے کہ میں بیدور کھت صلوٰ قالحاجة کے طور پر پڑھتا ہوں۔

# نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟

یہاں پر یہ بھی عرض کردوں کہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہوگیا ہے کہ ہر نمازی نیت کے الفاظ علیمہ و علیحہ و ہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کہ جا ئیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی ۔ ای وجہ سے لوگ بارباریہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نمازی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور فلاں نمازی نیت کس طرح ہوگی؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو با قاعدہ نماز کا حصہ بنار کھا ہے ۔ مثلاً بیالفاظ کہ'' نیت کرتا ہوں دو رکعت نمازی، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ "خوب سمجھے لیس کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب وغیرہ " نیت ہوگئی۔ میں نماز جنازہ پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز عید پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز جاجو بہن نہیں ہے بالفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہیں نہ ضروری میں نہاز حاجت پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ اب بیالفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہیں نہ ضروری میں نہ نہوں کا نہ کوئی مخصوص طریقہ ہا در نہی نیت کے لئے الفاظ مخصوص ہیں، بلکہ عام نمازوں کی طرح دو کرسے کا نہ کوئی مخصوص طریقہ ہا در نہی نیت کے لئے الفاظ مخصوص ہیں، بلکہ عام نمازوں کی طرح دو رکعتیں پڑھلو۔

# دعاسے پہلے اللہ کی حمدو ثناء

پھر جب دور کعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو۔اور بیدعا کس طرح کرو،اس کے آ داب بھی خود حضوراقدس مَلَاثِوْمُ نے بتادیئے۔ یہیں کہ بس سلام پھیرتے ہی دعا شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کرواور بیا ہو: یا اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ کاشکراوراحیان ہے

# حدوثناء کی کیا ضرورت ہے؟

ابسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اوراس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء کرام ؓ نے یہ بتائی ہے کہ جب آ دمی کسی دنیاوی حاکم کے پاس اپنی غرض لے کرجا تا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تکریم کے لئے پچھالفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تا کہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر دے ۔ لہذا جب دنیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لئے تعریفی کلمات استعال کرتے ہوتو جب تم انظم الحاکمین کے دربار میں جارہے ہوتو اس کے لئے بھی تعریف کے الفاظ زبان سے کہو کہ یا اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے جیں اور آپ کا شکر واحسان ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری فرماد ہے ہے۔

دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و شاء کرنے کی دوسری وجہ بھی ہے اور جھے ذوتی طور پراس دوسری وجہ کھی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالی کی طرف اپنی حاجت پیش وجہ کی طرف زیادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا غلام ہے اور غرض کا بندہ ہے، اور جب اس کوکسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و د ماغ پر مسلط ہوجاتی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! ہمری فلاں ضرورت پوری فرما دیجئے۔ اس دعا کے وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس دعا میں ناشکری کا پہلوشائل ندہوجائے کہ یا اللہ! آپ میری ضرورت پوری نہیں فرمارہے ہیں۔ حالا نکہ انسان پر اللہ ضرورت پوری نہیں فرمارہے ہیں، میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرمارہے ہیں۔ حالا نکہ انسان پر اللہ تعالی کی جو نعتیں بارش کی طرح ہرس رہی ہیں، دعا کے وقت ان نعتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا اور بس اپنی ضرورت اور غرض کو لے کر بیٹے جاتا ہے۔ بہر حال، حضورا قدس ناٹی کا نے سے تھین فرمائی کہ جبتم اللہ تعالی کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت کے ابھی تک پورانہ ہونے کہ بالہ تعالی کی کتنی ہے شار نعتیں بارش کی طرح ہرس رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر کے باوجود تہمارے اور آپ کی اللہ اپنے تعتیں جو آپ نے اپنی رحمت سے جھے دے رکھی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے، آپ کی ثناء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کو بھی اب پارٹ کی حمد ہے، آپ کی ثناء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کو تھیل سے پورا فراد ہوئے سے نا کہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائر بھی بیدا نہ ہو۔

# غم اور تكاليف بهى نعمت ہيں

حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کئی اپنی مجلس میں بیہ مضمون ہیان فر مار ہے تھے کہ انسان کو زندگی میں جوغم ،صدے اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ،اگر انسان غور کرے تو بیہ تکلیفیں بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔اگر انسان کو تعالیٰ کی نعمت ہے۔اگر انسان کو حقیقت شناس نگاہ مل جائے تو وہ بید کیکھے کہ بیہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔

ابسوال یہ ہے کہ یہ چزیں کس طرح سے نعمت ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالی تکالیف اور مصیبتیوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجرعطا فرما ئیں گئے جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کائی گئی ہوتیں اور پھر ہم اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر وہ اجر مانا جو آج ان صبر کرنے والوں کومل رہا ہے۔ بہر حال، حقیقت میں یہ تکالیف بھی نعمت ہیں، مگر چونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا۔

# حضرت حاجی صاحب کی عجیب دعا

جب حضرت حاجی صاحب ہے مضمون بیان فر مار ہے تھے کہ ای دوران مجلس میں ایک شخص آگیا جومعذور تھااور مختلف بیاریوں میں مبتلا تھا، وہ آکر حضرت حاجی صاحب ہے کہنے لگا کہ حضرت!

میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی مجھے اس تکایف سے نجات دے دیں ۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضرینِ مجلس تھے، جران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں اور مصبتیں نعمت ہوتی ہیں اوراب شخص کے لئے تکلیف کے ازالے کی دعا کر ان کا مطلب بیہ ہوگا کہ متحرت حاجی صاحب اس کھل مطلب بیہ ہوگا کہ متحت کے ازالے کی دعا کریں گئو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ متحت کے ازالے کی دعا کریں گئو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ بیا اللہ! حقیقت میں بیساری تکلیف کے احضرت حاجی صاحب نے ای وقت ہاتھ اُٹھا کر بید دعا فرمائی کہ یا اللہ! حقیقت میں بیساری تکلیف کی نعمت ہیں، لیکن اے اللہ! ہم کمزور ہیں، آپ ہماری کہ یا اللہ! حقیقت میں بیساری تکلیف کی نعمت کوصحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

# تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحضار

اور پھرعین تکلیف کے وقت انسان کو جو بیثار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان ان کو بھول جاتا

ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پیٹ میں در دہور ہا ہے تو اب وہ اس پیٹ کے در دکو لے کر بیٹے جاتا ہے، کین وہ پہلیں دیکھا کہ آئھ جو آئی بڑی نعمت اس کولی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کان کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، مارے ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، مارے ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، مارے جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں، بس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہور ہی ہے۔ اب بید عاضر ور کر و جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں، بس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہور ہی ہے۔ اب بید عاضر ور کر و کہ یا کہ یا اللہ! پیٹ کی تکلیف دور کر د بیخ ، لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثناء کرو کہ یا اللہ! جواور بے شار نعمیں آپ نے عطاکی ہوئی ہیں، اے اللہ! ہم اس پر آپ کاشکر ادا کرتے ہیں، البتہ اس وقت جو یہ تکلیف آگئی ہے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر د بیخ ۔

# حضرت مياں صاحب ؓ اورشکرنِعمت

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی مح شفیع صاحب آئے استاد سے حضرت میاں اصغر حسین صاحب ہے مادرزادولی اللہ تصاور عجب وغریب ہزرگ سے حضرت والدصاحب ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب بیار ہیں اور ان کو بخار ہے۔ میں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہ ہیں اور بخار کی کرب اور بے ہین کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے ویکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہ ہیں اور بخار کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں فرمایا ''الحمد للہ میری آئے میں اگر سالم کیا اور پوچھا کہ حضرت! کیسے مزاح ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں فرمایا ''الحمد للہ میری آئے میں الحمد للہ میری زبان سے کام کررہی ہے۔ جتنی تکلیفیں نہیں تھیل اُن سب کا ایک ایک کے ذکر کیا کہ ان سب میں کوئی بیاری نہیں ہے، البتہ بخار ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کوبھی دور فرما دے۔ یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا عمل جو عین تکلیف میں بھی ان راحوں اور نعموں کا استحضار کر رہا ہے جواس وقت حاصل ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت میں بھی کی آتی ہے۔

# حاصل شده نعمتوں پر شکر

بہرحال،حضوراقدس مُؤافِرہ ہے جوتلقین فرمارے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو،مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جوجا جت اور ضرورت پیش کرنے جارہے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جونعتیں اس وقت تمہیں حاصل ہیں، پہلے ان کا استحضار کر کے اُن پرشکرادا کرواوراس پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کرو۔

#### حمدو ثناء کے بعد درو دشریف کیوں؟

اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد کیا کرے؟ اس کے لئے ارشاد فر مایا کہ ولیصل علی النبی منافیہ اللہ علی اللہ علی

# درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول

لیکن حضوراقدس مُلَاثِرُمُ بیرچا ہے ہیں کہ میرے اُمتی اپنی مرادادر ضرورت مانگنے سے پہلے مجھ پردرو دیجھے دیں تو اللہ تعالی اس درو دکو ضرور قبول فر مائیں گے،اور جب درود شریف کو قبول فر مائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا کو بھی ضرور قبول فر مائیں گے،اس لئے کہ ان کی رحمت سے بیہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو تو قبول فر مالیں اور دوسری دعا کورڈ فر ما دیں۔اس لئے درود شریف کے بعد کی جانے والی دعا کی قبولیت کی زیادہ اُمید ہے۔

#### حضور مَلَاثِيْهُمُ أور مديدِ كابدله

ایک دوسری وجہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضوراقدس طالوئی کا عمر بھر کامعمول بیتھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ طالوئی اس ہدیہ کا مجھنہ بچھ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے اور ہدیہ کی مکافات فرمایا کرتے تھے۔اور یہ درود شریف بھی ایک ہدیہ ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ طالوئی نے ارشاد

فر مایا کہ اگر کوئی شخص دُور سے درود شریف بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جوشخص قبر پر
آگر مجھ کوسلام کرے اور درود بھیج تو میں خود اس کوسنتا ہوں۔ بید درود شریف ایک اُمتی کا تخفہ اور ہدیہ
ہے جوآپ طافی الم تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ طافی کی سنت بیتھی کہ
جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فر مایا کرتے تھے اور اس ہدیہ کہ
بدلے ہدید دیا کرتے تھے، تو اُمید بیہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک اُمتی کی طرف سے حضور اقد س
طافی کی خدمت میں درود شریف کا بیہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ اس ہدیے کا بھی بدلہ عطافر ما میں گے۔ وہ بدلہ
یہ وگا کہ آپ طافی اس اُمتی کے حق میں دعا میں کریں گے کہ یا اللہ! اس اُمتی نے میرے لئے بیتی خد
میرے لئے بیتی خد
میرے لئے بیتی مراد پوری فر ما
دیں۔ لہٰذا جو اُمتی درود بھیجنے کے بعد دعا کرے گا تو حضور اکرم طافی کا اس کے لئے وہاں دعا فر ما میں
گے۔ اس لئے جب دعا کرنے بیٹھوتو پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کر واور پھر حضور اقدس طافی کا پر درود بھیجو۔

#### دعاءِ حاجت کے الفاظ

دعا کرتا ہوں ،اور آپ کی صفت ِ' 'حکم'' کا تقاضہ ہیہ ہے کہ آپ میرے گنا ہوں سے درگز رفر مائیں۔اور پھر صفت ِ' 'کرم'' کا معاملہ فر مائیں بعنی صرف بینہ ہو کہ گنا ہوں سے درگز رفر مائیں بلکہ اُوپر سے مزید نواز شیں عطا فر مائیں ،مزید اپنا کرم میرے اُوپر فر مائیں۔صفت ِکرم اور صفت ِ حکم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔

اس کے بعد فرمایا، سبحان الله رب العرش العظیم، الله تعالیٰ پاک ہے جوعرشِ عظیم کا مالک ہے۔ والحمد لله رب العلمین اور تمام تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالئے والا ہے۔ پہلے بیتعریفی کلمات کے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اللهم انی اسالك موجب موجبات رحمتك، اے الله میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جوآپ کی رحمت کا موجب ہوں۔ وعزائم مغفرتك اور آپ کی پخته مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ و العنیمة من كل بر اور اس بات كا سوال کرتا ہوں کو العنیمة من كل بر اور اس بات كا سوال كرتا ہوں كہ جھے ہر تی سے محفوظ رہائے۔ والسلامة من كل الله اور جھے ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ لا ثلاع لنا ذبتا الا غفرته، ہماراكوكی گناہ الیا نہ چھوڑ ہے جس کوآپ نے معاف نہ فرمایا ہو، یعنی ہر گناہ کو معاف فرما و بحد ہے۔ و لا هما الا فرجته، اور کوئی تکلیف الی نہ چھوڑ ہے جس کوآپ نے دور نہ فرما دیا ہو۔ و لا حاجة ھی لك رضی الا قضیتها یا ارحم الراحمین اور کوئی حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہوائی نہ چھوڈ ہے کہ اس کوآپ نے پورانہ فرمایا ہو۔ یہ دعا کے حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہوائی نہ چھوڈ ہے کہ اس کوآپ نے پورانہ فرمایا ہو۔ یہ دعا کہ الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی بید عاموجود ہے، یہ دعا ہر مسلمان کویاد کر لینی چا ہے۔ اس کے بعد پھرا ہے الفاظ میں جو حاجت ما نگنا عاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ماکوشرور قبول فرما میں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کوشرور قبول فرما میں گے۔

# ہرضرورت کے لئے صلوۃ الحاجۃ پڑھیں

ایک حدیث شریف میں حضوراقدس مظافرا کی بیسنت بیان کی گئی ہے کہ:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. "(١)

یعنی جب بھی حضور اقدس نلاٹوئل کوکوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے اور بہی صلوٰۃ الحاجۃ پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ! بیمشکل پیش آگئی ہے، آپ اس کودور فرماد ہے ہے۔ اس لئے ایک مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ کی کثرت کرے۔

<sup>(</sup>۱) رواه ابوداؤر، كتاب الصلوة ، باب وقت قيام النبي من الميل\_

#### اگروفت تنگ ہوتو صرف دعا کرے

سے تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے وقت ہے اور دو رکعت پڑھ کر دعا کے ۔ تو اس صورت میں دور کعت پڑھ بینی کے بدالفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے ۔ لیکن کرے، تو اس صورت میں دور کعت پڑھ بینی دعا کے بدالفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے ۔ لیکن اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دے، چاہ وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو حل کے حضور اقدس مائٹی ہارگاہ میں ضرور پیش کر دے، چاہ وہ چھوٹی حاجت ہو یا اللہ تعالیٰ سے مانگو ۔ لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو ۔ لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کا کا میں ہو جانا یہ مانگی چاہئے ۔ اور در حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نبیت سے ہے۔ جوتے کے تمہ کا درست ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے اور در حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نبیت سے ہے۔ جوتے کے تمہ کا درست ہو جانا یہ فرق نبیں ۔ اس کے نزد یک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت ، بڑے سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت ، بڑے سے بڑا اللہ علی کُل شَیْءِ قَدِیْرٌ اللہ تعالیٰ ہم چیز پر قادر ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت ، بڑے سے بڑا اللہ علی کُل شَیْءِ قَدِیْرٌ اللہ تعالیٰ ہم چیز پر قادر ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کے نزد یک جھوٹی حاجت ہو ، بی اللہ علی کُل شَیْء قَدِیْرٌ اللہ تعالیٰ ہم چیز پر کے سال ہے ۔ اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ اس کے لئے کوئی کام بڑا نہیں۔ اس کے بڑی صاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو ، بی اللہ ہی سے انگو۔

# يه پريشانيان اور جارا حال

آج کل ہارے شہر میں ہر شخص پریشان ہے، ہارے شہر کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔
العیاذ باللہ کوئی گھر اندا بیانہیں ہے جوان حالات کی وجہ سے بے چینی اور بے تابی کا شکار نہ ہو کوئی ہراہ راست بہتلا ہے اور کوئی بالواسط بہتلا ہے، کوئی اندیشوں کا شکار ہے، کسی کی جان مال عزت آبر و محفوظ نہیں، سب کا بُرا حال ہے ۔ لیکن دوسری طرف ہارا حال ہے ہے کہ صبح سے لے کرشام تک اس صورت حال پر تبعر ہے تو بہت کرتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹھے اور تبعر ہے شروع ہوگئے، فلاں جگہ یہ ہوگیا، فلاں جگہ یہ ہوگیا، فلاں نے یفلطی کی، خلومت نے یفلطی کی وغیرہ، لیکن ہوگیا، فلاں نے یفلطی کی، خلومت نے یفلطی کی وغیرہ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کورڈپ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالی سے دعا مانگنے کی تو فیق ہوئی، کہ یا اللہ! بی مرحملط ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، یا اللہ! بی رحمت سے اس کودور فرمادیں۔ بتا سے کہم میں سے کشوں کواس کی تو فیق ہوئی؟

# تبحرہ کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں

ا ۱۹۵۱ء میں جب مشرقی پاکتان کے سقوط کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ذات کا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جواس موقع پر پیش آیا کونو ہے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈال کر ذلیل ہوگئی۔ تمام مسلمانوں پر اس کے صدے کا اثر تھا، سب لوگ پر بیثان تھے۔ اسی دوران میری حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کے یہاں حاضری ہوئی۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفعی عثانی صاحب مظلم بھی تھے۔ جب وہاں پنچو تو پچھ خاص خاص لوگ وہاں موجود تھے۔ اب وہاں پنچو تو پچھ خاص خاص لوگ وہاں موجود تھے۔ اب وہاں پر تبعرے شروع ہوگئے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کس کی موجود تھے۔ اب وہاں پر تبعرے شروع ہوگئے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کس کی موجود تھے۔ اب وہاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ کس نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے۔ اور کون بے گناہ ہے؟ اور فوج کے گناہ ہے اس کی برات کا اظہار اس فیصلے کے نتائے کیا تئی دریا کہ جو تبعرے کرتے رہے اس کا کیا نتیجہ لگلا؟ کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فاکہ ہم تہمیں حاصل ہوا؟

#### تبھرہ کے بجائے دعا کریں

اگراتن دریم اللہ تعالی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیتے اور اللہ تعالی سے کہتے کہ یا اللہ!
ہماری شامت اعمال کے نتیج میں ہم پر بیہ مصیبت آگئ ہے، اے اللہ! ہمیں معاف فر مااور ہم سے اس مصیبت کو دور فر مااور ہماری شامت اعمال کو رفع فر مااور اس ذلت کوعزت سے بدل دیجئے۔ اگر بیدعا کر لی ہوتی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو تبول فر مالیتے ، اور اگر بالفرض وہ دعا قبول نہ ہوتی تب ہمی اس دعا کے کرنے کا ثواب تو عاصل ہوجاتا اور آخرت کی نعت تمہیں حاصل ہوجاتی۔ اب بیتم نے بیٹھ کر جو فضول تبعرے کے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوااور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا۔

اس وقت ہماری آئی میں کھلیں کہ واقعۃ ہم دن رات اس مرض میں مبتلا ہیں کہ دن رات بس ان باتوں پر تبعرے ہور ہے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوکر ما تکنے کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے بیتاب ہوکر اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کیں کیس اور صلوٰ ق الحاجۃ پڑھ کر دعا کی ہو، کہ یا اللہ! میں صلوٰ ق الحاجۃ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ! اپنی رحمت سے بید

عذاب ہم سے دور فرماد ہے ۔ بیکام شاذ و نا در ہی کسی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا،کیکن مبح سے لے کر شام تک تبھرے ہور ہے ہیں ، وقت ان تبھروں میں صرف ہور ہا ہے ، اور پھران تبھروں میں معلوم نہیں کتنی غیبت ہور ہی ہے ، کتنے بہتان باند ھے جارہے ہیں ، اور ان کے ذریعہ اُلٹا اپنے سرگنا ہے دہے ہیں۔

# الله كى طرف رجوع كريس

# پهربھی آنکھیں نہیں کھلتیں

آج ہمارے شہر میں سب کچھ ہور ہا ہے، آنکھوں کے سامنے الشیں تڑپ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کہیں سنا کہ محلوں میں یا گھروں میں آ ہے۔ کہا آپ نے کہیں سنا کہ محلوں میں یا گھروں میں آ ہے۔ کریمہ کاختم کیا جار ہا ہواور دعا کرنے کا اہتمام ہور ہا ہو۔ بلکہ یہ ہور ہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے الشیں تڑپ رہی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کروی سی آر دیکھوں ہے سامنے ناچ رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کروی سی آر دیکھوں ہے سامنے ناچ رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کروی سی آر کیکھوں ہے سامنے ناچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل نہ ہوتو کیا ہو۔ تہمارے سامنے اچھا خاصا آدمی ذراسی دیر میں دنیا سے چل بسا، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتیں، پھر بھی سامنے اچھا خاصا آدمی ذراسی دیر میں دنیا سے چل بسا، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتیں، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں جھوڑ تے، پھر بھی اللہ کی نافر مانی پر کم باند ھے ہوئے ہو۔

#### اپنی جانوں پررحم کرتے ہوئے بیکام کرلو

خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کر دو۔اورکون مسلمان ایسا ہے جو بینہیں کرسکتا کہ وہ اس مقصد کے لئے دورکعت صلوٰۃ الحاجۃ کی نیت سے پڑھلیا کرے۔دورکعتیں پڑھنے میں کتنی دیرگئی ہے،اوسطاً دورکعت پڑھنے میں دومنٹ لگتے ہیں، اور دورکعت کے بعد دعا کرنے میں تین منٹ مزید لگ جا میں گے۔اپنی اس قوم اوراس ملت کے لئے ہوکہ اور دورکعت کے بعد دعا کرنے میں تمن منٹ مزید لگ جا میں گے۔اپنی اس قوم اوراس ملت کے لئے ہوکہ بایخ منٹ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکر دعا ما تکنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ اس فیارت کی اسلمہ جاری ہے،اس وقت تک روز انہ دورکعت صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔اور خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نافر مانی کے ذرائع اور آلے کو نکال دو اور نافر مانی اور گڑا کر دعا کرو۔ کوال دو اور نافر مانی اور گڑا کر دعا کرو۔ آ ہے کہ بیت من الطالمین کاختم کرواور 'کیا سلام' کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔فضول تیمروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پی طرف رجوع کرو۔فضول تیمروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پی طرف رجوع کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین۔

واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين



www.ahlehaa.org

# 

"طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة." (كنزالعمال، جلدم، رقم ١٩٢٣)

www.ahlehaa.org

# رزق کی طلب مقصو دِ زندگی نہیں

اس مدیث نے جہاں ایک طرف رزق حلال کی اہمیت بتائی کررزق حلال کی طلب دین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، وہاں اس مدیث نے ہمیں رزق حلال کی طلب کا درجہ بھی بتا دیا کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو اور روپے پلیے کمانے کوا بی زندگی کا مقصد اصلی قر اردے رکھا ہے۔ آج ہماری ساری دوڑ دھوپ اسی کے گردگھوم رہی ہے کہ پیسہ س طرح حاصل ہو، س طرح پلیوں میں اضافہ کیا جائے اور س طرح اپنی معیشت کوتر تی دی جائے ، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قر اردے رکھا ہے۔ سرکا دوعا کم معیشت کوتر تی دی جائے ، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قر اردے رکھا ہے۔ سرکا دوعا کم ناٹو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قر اردے رکھا ہے۔ سرکا دوعا کم ناٹو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قر اردے رکھا ہے۔ سرکا دوعا کم ناٹو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اس کی طلب فر ایفنہ تو ہم بلکہ بیا ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے اور اس ضرورت ہے اور اس ضرورت ہے اور اس ضرورت کی اجازت کی اجازت دی گئی ہے لیکہ اس کی ترغیب اور تا کید کی گئی ہے کہتم رزق حلال طلب کرو، لیکن بیرزق حلال کی طلب تہارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی بھو اور عبادت کرنا ہے۔ زندگی بچھاور ہے ، اور وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ، اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کرنا ہے۔ یا انسان کا اصل مقصد زندگی ہے اور معیشت کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ (۱)

#### روز گاراور معیشت کا نظام خداوندی

الله تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"(٢)

یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے۔وہ اس طرح کہ کی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذراغور کریں کہ انسان کی حاجتیں اور ضرور تیں کتنی ہیں؟ روٹی کی اسے ضرورت ہے، کپڑے کی اسے

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطیات ۱۰ ۱/۲۰۲۰ (۲) الزفرف: ۲۰۳ (

ضرورت ہے، مکان کی اسے ضرورت ہے، گھر کا ساز وسامان اور برتنوں کی اسے ضرورت ہے، گویا کہ
انسان کو زندگی گزار نے کے لئے بے شاراشیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے
انسانوں نے ل کرکوئی کانفرنس کی تھی اوراس کانفرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کو شار کیا
تھا۔ اور پھرآپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے لوگ پٹر ابنا ئیں، اسے انسان برتن بنا ئیں، اسے انسان
جوتے بنا ئیں، اسے انسان گندم پیدا کریں اوراسے انسان چاول پیدا کریں وغیرہ۔ اگرتمام انسان ل
کرکانفرنس کر کے یہ طے کرنا چا ہے تب بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام
ضروریات کا احاطہ کرلیں، اور پھرآپس میں تقسیم کاربھی کریں کہتم یہ کام کرنا، تم فلاں چیز کی دکان کرنا
اور تم فلال چیز کی دکان کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے دل میں
میڈال دیا کہتم گندم اُگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں بیڈال دیا کہتم گھی کی دکان لگاؤ، ایک کے دل
میں بیڈال دیا کہتم گندم اُگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں بیڈال دیا کہتم گھی کی دکان لگاؤ، ایک کے دل
میں بیڈال دیا کہتم گندم اُگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں بیڈال دیا کہتم گھی کی دکان لگاؤ۔ اس طرح
میں بیڈال دیا کہتم گندم اُگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں بیڈال دیا کہتم گھی کی دکان لگاؤ۔ اس طرح
میں بیڈال دیا کہتم گور کی دیا کرنا ہی اس ان حاجات کوڈال دیا جوتمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنانچہ جب
اللہ تعالی نے ہرخنص کے دل میں ان حاجات کوڈال دیا جوتمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنانچہ جب
آپ کی صرورت کو پورا کرنا چا ہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پسیے بھی ہوں
آپ کی ضرورت کو پورا کرنا چا ہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پسیے بھی ہوں
تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء اللہ ضرور پور کی ہوجائے گ

# تقسيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب، اللہ تعالیٰ اُن کی مغفر ہ فرمائے ، آمین ، حضرت مفانویؒ کے صحبت یا فتہ تھے۔ ایک دن اُنہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ایسے منظر دکھاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربو بیت اور رزاقیت کے آگے سجد ریز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لا ہور میں اُن کی دینی کتابوں کی دکان 'ادارہ اسلامیات' کے نام سے ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے دکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہوگئی۔ اس وقت سارا نظام زندگی ہوگئی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایک شدید بارش ہور ہی ہے، اس وقت سارا نظام زندگی کتاب خرید نے کے لئے کون دکان پر آئے گا۔ اس لئے کہ ایسے وقت میں اوّل تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکتے۔ اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید خرورت کے لئے نکلتے کیا ۔ اس کے کہا اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سے نہ کوئی ہیں، کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سے نہ کوئی دوسری ضروریات پوری ہوجا کیس تو اس کے دوسری ضروریات پوری ہوجا کیس تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے، لہذا ایسے میں کون گا کہ کتاب خرید نے آئے گا؟ اور میں دکان پر جا کر کیا بعد کتاب کا خیال آتا ہے، لہذا ایسے میں کون گا کہ کتاب خرید نے آئے گا؟ اور میں دکان پر جاکر کیا بعد کتاب کا خیال آتا ہے، لہذا ایسے میں کون گا کہ کتاب خرید نے آئے گا؟ اور میں دکان پر جاکر کیا

کروں گا؟ لیکن ساتھ ہی دل میں بیدخیال آیا کہ میں نے تو اپ روزگار کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کومیر ہے لئے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس لئے میرا کام بیہ ہے کہ میں جاکر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، چاہے کوئی گا ہک آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے چھتری اُٹھائی اور دکان کی طرف روانہ ہوگیا، جاکر دکان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اس خیال سے کہ گا ہک تو کوئی آئے گا ہمیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر برساتی ڈال کر آرہے ہیں اور کتا ہیں فریدر ہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت کھی نظر نہیں آرہی تھی۔ چنا نچ بھتی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریبا آتی ہی بکری اس بارش میں کھی ہوئی۔ میں سوچ تو یہ بات بچھیں نہیں آتی کہ اس آندھی ہوئی۔ میں سوچ تو یہ بات بچھیں نہیں آتی کہ اس آندھی بات ڈالی کہ وہ جاکر کہ یا اللہ!اگر کوئی انسان مقتل سے سوچ تو یہ بات بچھیں نہیں آتی کہ اس آندھی بات ڈالی کہ وہ جاکر کہ باللہ!اگر کوئی انسان مقتل سے سوچ تو یہ بات بچھیں نہیں آتی کہ اس آندھی بات ڈالی کہ وہ جاکر کہ ان کو کتاب کی ضرورت تھی۔ اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ اُن کو کتاب کی ضرورت تھی۔ اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ اُن کو کتاب مل گئی جھے بیے مل گئے۔ بیدنظام صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، کوئی شخص بہ جا ہے کہ میں منصوبے کے ذریعہ اور پہنے کہ بین مانسوبے کا درائی کی بنالوں ، باہمی منصوبہ بیں، کوئی شخص بہ جا ہے کہ میں منصوبے کے ذریعہ اور پہنے کہ بین مانسوبی بنا سکتا۔

# رات کوسونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فر مایا کرتے تھے کہ ذرااس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے وقت نیند بھی نہیں آتی ۔ تو کیا ساری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی انٹر پیشل کانفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت کام کریں گے اور رات کے وقت سویا کریں گے اور رات کے وقت سویا کریں گے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رانسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رانسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رانسان کے وقت سوجاؤ اور دن کے وقت کام کرو۔

"وَجَعَلُنَا اللَّيُلَ لِبَاسًا وَّجَعَلُنَا النَّهَارَ مَعَاشًا"

اگریہ چیز انسان کے اختیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب چاہے کام کرے اور جس وقت چاہے سو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دن کوسوؤں گا اور رات کو کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شام کوسوؤں گا اور شخص کے وقت سوؤں گا اور شام کہتا کہ میں شخص کے وقت سوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شخص سونا جا ہ رہا ہے اور کے وقت کام کروں گا۔ پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک وقت میں ایک شخص سونا جا ہ رہا ہے اور

دوسرا شخص ای وقت کھٹ پٹ کررہا ہے اور اپنا کام کررہا ہے ، اور اس کی وجہ سے دوسرے کی نیندخراب ہوتی ۔ اس طرح دنیا کا نظام خراب ہوجاتا۔ بیتو اللہ تعالی کافضل ہے کہ اُس نے ہرانسان کے دل میں بیربات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرواور رات کے وقت آ رام کرو۔اور اس کوفطرت کا ایک تقاضہ بنا دیا۔

#### رزق کا درواز ہبندمت کرو

بالکل ای طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت کا نظام بھی خود بنایا ہے اور ہرایک کے دل میں یہ ڈال دیا گئی اور تہارا رزق ایک فرد سے بیل ہوگیا بلکہ کی کرنے والے نے کیا، اور تہارا رزق ایک کیا، لہٰذااب بلاوجہ اس حلال ذریعہ کرزق کوچھوڑ کرکوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی گرمت کرو کیا معلوم کیا، لہٰذااب بلاوجہ اس حلال ذریعہ کرزق کوچھوڑ کرکوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی گرمت کرو کیا معلوم کہ اللہٰ تعالیٰ نے تہارے لئے ای ذریعہ میں کوئی مصلحت رکھی ہو۔ اور تہارے اس کام میں لگنے کی وجہ سے نہ جانے کتا ہوگی رہے ہوں ، اور تم اس وقت پوری نظام معیشت کا ایک حصہ اور پر ہوئے ہو، اس لئے اپنی طرف سے اس ڈریعہ کومت چھوڑ و، البت اگر کی وجہ سے وہ ملازمت یا دو تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اس کے اندر ناموافقت پیراہوجائے ، مثلاً دکان پر ہاتھ پر ہاتھ کر کا جیوں کہ بیشا ہے اور کوشش کے باوجود آنہ نی بالکل نہیں ہور ہی ہے، تو اس صورت میں بیشک اس ذریعہ کوچھوڑ کر دورا ذریعہ اختیار کرلے لیکن جب تک کوئی الی صورت بیدا نہ ہو، اس وقت تک خود سے رزق کا دورا ذریعہ اختیار کرلے لیکن جب تک کوئی الی صورت بیدا نہ ہو، اس وقت تک خود سے رزق کا درواز و بندنہ کرے۔

#### بیعطاء خداوندی ہے

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یشعر پڑھاکرتے تھے کہ۔ چیز میکہ بے طلب رسد آل دادہ خدا است او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا است

یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز طلب کیے بغیر مل جائے تو اس کو منجانب اللہ سمجھ کر اس کور د نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جیجی ہوئی ہے۔ بہر حال، اللہ تعالیٰ نے جس ذریعہ سے تمہارارز ق وابستہ کیا ہے اس سے لگےرہو، جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل جائیں۔

#### ہرمعاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

اس حدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سر وفر ماتے ہیں کہ:

"اہل طریق نے اس پرتمام معاملات کو جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ
واقع ہوتے ہیں، قیاس کیا ہے، جن کی معرفت، بصیرت اور فراست خصوصاً
واقعات سے ہو جاتی ہے، اس معرفت کے بعدوہ ان میں تغیر اور تبدل از خورنہیں
کرتے، اور بیامرقوم کے نزدیک مثل بدیہیات کے بلکہ مثل محسوسات کے ہے،
جس کی وہ اپنے احوال میں رعایت رکھتے ہیں۔"

مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فر مائی گئی ہے وہ اگر چہ براہِ راست رزق سے متعلق ہے، لیکن صوفیاء کرام اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے، مثلاً علم میں ، خلق خدا کے ساتھ تعلقات میں ، یا کسی اور چیز میں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے، تو وہ فض اس کواپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم

-4

#### حضرت عثمان غنى من الله نے خلافت كيوں نہيں چھوڑى؟

حضرت عثمان غنی بڑھ کی شہادت کا جو شہور واقعہ ہے گھ اُن کی خلافت کے آخری دور میں اُن کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور اس کی وجہ بھی خود حضرت عثمان غنی بڑھ نے بیان فر مائی کہ حضور اقدس بڑھ کے خلاف ایک محرف این تھا کہ اللہ تعالی ہے جھے عطافر مائی ہے، بیاللہ تعالی نے مجھے خلافت کی قبیص کومت اُتارنا، لہذا بی خلافت جو اللہ تعالی نے مجھے عطافر مائی ہے، بیاللہ تعالی نے مجھے خلافت کی قبیص بہنائی ہے، میں اپنے اختیار سے اس کونہیں اُتاروں گا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور فہیں بہنائی ہے، میں اپنے اختیار سے اس کونہیں اُتاروں گا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت جھوڑی اور نہ بی باغیوں کے خلاف تلوار اُٹھائی، اور نہ اُن کا قلع قبع کرنے کا تھم دیا۔ حالانکہ آپ امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت تھے، آپ کے پاس کشکر اور فوج تھی، آپ چا ہے تو باغیوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، کیان آپ نے نہ والد بہلا محض میں ہوجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت جھوڑی اور مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کر اللہ بہلا محض میں ہوجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت جھوڑی اور بان کر دی اور نہی باغیوں کا مقابلہ کیا، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہوکر بھو گئے ، جی کہ اپنی جان قربان کر دی اور جام شہادت نوش فر مایا۔ شہادت قبول کر لیکن خلافت تہیں چھوڑی۔ یہ وہ کی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف

حضرت تھانویؒ نے اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذے ایک کام سپر دکر دیا تو اس میں گئے رہو، اپنی طرف سے اس کومت چھوڑ و۔(۱)

# رزق کی تقسیم من جانب الله

جب الله تبارک و تعالی نے کی مخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرما دیا ، و ہخص اس میں لگا ہوا ہے اوراس کے ذریعہ اُس کورزق مل رہا ہے تو اب بلاوجہ اس روزگار کوچھوڑ کرا لگ نہ ہو، بلکہ اس میں لگا رہے ، تا وقتنکہ وہ خوداُس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایسی ناموافقت پیدا ہوجائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریٹانی کا سبب ہوگا۔ اس لئے کہ جب الله تعالی نے کی ذریعہ سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو بیاللہ جل شانہ کی عطا ہے ، اور الله تعالی کی طرف سے بندے کواس کام میں لگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے ، کونکہ ویسے تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی خصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی خاص طریقے کورزق حاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو یہ منجانب اللہ ہے ، اب اس منجانب اللہ طریقے کواپی طرف سے بلاوجہ نہ چھوڑے۔

#### حلال روز گار نه چھوڑیں

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزق في شيئ فَلُيلزمه. من جُعِلَت معيشة في شي فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه. (٢)

حضوراقدس مَا الحَيْرُ نِ ارشاد فرمايا كه جس مخص كوجس كام كے ذريعه رزق مل رہا ہو، اس كو على اس كام ميں لگا رہے، اپنے اختيار اور مرضى سے بلاوجہ اس كونہ چھوڑ ہے اور جس مخص كا روز گار اللہ تعالىٰ كى طرف ہے كى چیز كے ساتھ وابسة كرديا گيا ہوتو و مخص اس روز گار كوچھوڑ كردوسرى طرف نتقل نہ ہو، جب تك كه وہ روز گار خود سے بدل جائے يا اس روز گار میں خود سے ناموافقت پيدا ہوجائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) اصلای عراساته ۱۳۹۲

<sup>(</sup>٢) كنزالعمال، رقم الحديث ٩٢٨ ، اتحاف السادة المتقين ١٨٧٨\_

<sup>(</sup>٣) اصلاحی خطبات عراسار

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجانب اللہ ہے، اس کی ناقدری مت کرو۔

#### چیز بکہ بے طلب رسد آل دادہ خدا ست او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا ست

وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی ہوئی ہے اس کوردمت کرو۔ اللہ تعالیٰ بچائے! بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے ہے انجام بہت خراب ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آ جاتا ہے۔ لہذا جو چیز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آ جاتا ہے۔ لہذا جو چیز طلب کے ذریعہ کوئی چیز مل گئی جس کا پہلے وہم و مگان بھی نہیں تھا، بشرطیکہ وہ حلال اور جائز ہوتو منجا نب اللہ بچھ کر اس کو قبول کر لینا چاہئے۔ اس طرح جس خدمت پر اللہ تعالیٰ کسی کو لگا دے تو اس کو اس خدمت پر لگا رہنا چاہئے، اس خدمت سے اپنے طور پر منتبر دار ہونے کی کوشش نہ کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تہ بیں اس خدمت پر لگا دیا ہے اور تم سے و معدمت بیں۔ اس طرح اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طلب کے بغیر کوئی مقام اور منصب غطافر ما دیا، مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے، لین اپنے بارے میں نے ایک خدمت تہارے ذکہ بیراللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے، لین اپنے بارے میں نے ایک خدمت تہار کہ ذہاں تو اور دنہ سردار بنے کہ اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لئے اس خدمت پر لگا ہوا کہ لئو تعالیٰ نے جھے اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لئے اس خدمت پر لگا ہوا کہ لئو تعالیٰ نے جھے اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لئے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحح فیم عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اس کا در ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے دور ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق کے میں میں میں میں میں کو میں کی توفیق کے دور کو بین کی حدید کی توفیق کے دور کی حدید کی توفیق کے دور کی حدید کی توفیق کے دور کے دور کے دور کی حدید کی حدید کی خ

# رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

البتہ جس جگہ پرمعیشت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگی۔بعض لوگ افراط کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جب اُنہوں نے بیسنا کہ طلب حلال بھی دین کا ایک حصہ ہے تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطبات کرسسا۔

اس طلبِ حلال کے نتیج میں اگر نمازیں ضائع ہور ہی ہیں تو اُن کواس کی پرواہ نہیں، روز ہے چھوٹ
رہے ہیں تو اُن کواس کی پرواہ نہیں ، حلال وحرام ایک ہور ہا ہے تو اُن کواس کی پرواہ نہیں۔ اگران سے
کہا جائے کہ نماز پڑھوتو جوب دیتے ہیں کہ یہ کام جوہم کر رہے ہیں یہ بھی تو دین کا ایک حصہ ہے،
ہارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ
ہارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ

### ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال

کھورصہ پہلے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہرڈ اکٹر ہیں، وہ مطب کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے اور جب مطلب بند کر کے گھروا پس آتے ہیں تو گھر آکر تینوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہیں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کوقضا کر دیتے ہیں بیاچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خلق سکھائی ہے اور بیڈ اکٹری اور مطب جو کررہے ہیں بید بھی خدمت خلق کررہے ہیں اور بیکھی دین کا ایک حصہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت خلق کی خاص نے خدمت خلق کی خاص کے انہوں نے اور لین کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھئے! حلال کمانے کے لئے اُنہوں نے اور لین دینی فریضے کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ حضور اقدس فار فریضہ اور اوّلین دینی فریضہ نے درمیان فکراؤ ہو جائے واس وقت دینی فریضہ غالب رہے گا۔

#### ايك لوہار كا قصه

میں نے اپ والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب سے بدواقعہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے او نجے درجے کے ولی اللہ ، فقیہ اور محدث اور صوفی تھے۔ اُن کواللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطافر مائے تھے۔ جب اُن کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اُن کو خواب میں دیکھا تو اُن سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فر مایا اور بہت کچھ نواز شیں فر ما ئیں ، کین میرے گھر کے سامنے ایک لو مار رہتا تھا ، اس لو ہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا وہ ہمیں نصیب نہ ہوسکا۔ جب اس شخص کی آ تکھ کھی تو اُس کے دل میں بید خیال بیدا ہوا کہ بیہ پت کرنا چا ہے کہ وہ کون لو ہار تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اُس کا درجہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے ہو ھیا۔ چنا نچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے محلے حضرت عبداللہ بن مبارک کے محلے

میں گیا اور معلومات کیس تو پنۃ چلا کہ واقعۃ اُن کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اُس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جا کراُس کی بیوی سے پوچھا کہ تہہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اُس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا دن لوہا کوشا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اُس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بناؤ جووہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمار ہے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔

## تهجدنه پڑھنے کی حسرت

اُس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کوشار ہتا تھا، کین ایک ہات اُس کے اندریہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی جھت پراس طرح کھڑے ہوجاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میراشو ہراُن کو دیکھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اگر ہمیں بھی اپ طرح تہجد پڑھنے کی تو فیق ہو جاتی ۔ چنا نچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن چھر لوہا کوشا ہوں، پھر رات کوٹھک کر سوجاتا ہوں، جاتی ۔ چنا نچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن چھر لوہا کوشا ہوں، پھر رات کوٹھک کر سوجاتا ہوں، اس لئے اس طرح تہجد پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔

#### نماز کے وقت کام بند

دوسری بات اُس کے اندر بیتھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں آ ذان کی آ واز' اللہ اکبر' آ جاتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑ اسر سے اُونچا ہاتھ میں اُٹھایا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس ہتھوڑ ہے سے ایک مرتبہ اور لو ہے پر مار دے، بلکہ اس ہتھوڑ ہے کو یہ چھچے کی طرف بھینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب آ ذان کی آ واز سننے کے بعد اس ہتھوڑ ہے سے ضرب لگانا میر ہے لئے درست نہیں ، پھر نماز کے لئے مبحد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اُس نے یہ با تیس س کر کہا کہ بس بھی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو کھی ان پر رشک آ رہا ہے۔

#### ممکراؤ کے وقت بیفریضہ چھوڑ دو

آ نیا نے دیکھا کہ وہ اوہار جولوہا کوٹے کا کام کررہا تھا، یہ بھی کسبِ حلال کا فریضہ تھا اور جب آ ذان کی آ واز آئی تو وہ اوّلین فریضے کی پکارتھی، جس وقت دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو اُس نے اللہ والے اور اوّلین فریضے کوچھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلندمقام عطافر ما دیا۔ لہذا جہاں ٹکراؤ ہوجائے وہاں اوّلین فریضے کواختیا رکر لواور کسبِ حلال کے فریضے کوچھوڑ دو۔

#### ایک جامع دعا

اس لئے نی کرم مال المرام نے بیددوافر مائی:

"اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا."(١)

اے اللہ! ہمارا سب سے بڑاغم دنیا کونہ بنایے کہ ہمارے دماغ پرسب سے بڑاغم دنیا کا مسلط ہو کہ پینے کہاں سے آئیں ، بگلہ کیے بن جائے اور کار کیے حاصل ہو جائے۔ اور اے اللہ! مارے سارے علم کامبلغ دنیا کونہ بنائے کہ جو چھام ہے وہ بس دنیا کاعلم ہے۔ اور اے اللہ! نہ ہماری رغبت کی انتہا دنیا کو بنایے کہ جو چھ دل میں رغبت بیدا ہووہ دنیا ہی کی ہواور آخرت کی رغبت بیدا نہ

بہرحال،اس حدیث نے تیسراسبق بیدے دیا کہ کسب حلال کا درجہ دوسرے فرائض دیدیہ کے بعد ہے۔ بید نیاضرورت کی چیز تو ہے کیکن مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے۔ بید نیاانہاک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آ دمی اسی دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نہ رہے۔ (۱)

## اسلام کےمعاشی احکام

اب میں اسلام کی معاثی تعلیمات کی طرف آتا ہوں، تا کہ مندرجہ بالا پسِ منظر میں اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔اسلام کے نقطۂ نظر سے بیافلسفہ کہ معاشی مسائل کا تصفیہ پلاننگ کے بجائے مارکیٹ کی قوتوں کے تحت ہونا جا ہے،اس بنیا دی فلسفہ کواسلام تسلیم کرتا ہے،قر آن کریم کہتا ہے:

<sup>(</sup>۱) رواه التر مذى، دعوات، حديث نمبر ٢٥١٩\_

<sup>(</sup>r) اصلاحی خطبات ۱۰۵۲۲۰۲۰-

نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَّعِيُشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعُضٍ دَرَجْتٍ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا سُخُرِيًّا اللهِ (١)

لین ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے، اور ایک کو دوسر ہے پر درجات کے اعتبار سے فو قیت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فر مایا کہ " لِیَتَّخِدَ بَعُضُهُم بَعُضًا سُخُوِیًّا" تا کہ ان میں سے ایک دوسر سے کام لے سکے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا سکت جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی معیشت تقسیم کی ہے، یعنی وسائل کی تقسیم، اور قیمتوں کا تعین، اور تقسیم دولت کے اصول یہ سارے کے سارے کی انسانی پلانگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالی نے اس بازار اور اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخو دفقسیم ہوجائے۔ یہ جوفر مایا کہ ہم نے تقسیم کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آکر خود دولت تقسیم فرمادی کہ اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے قوانین بنا فرمادی کہ دبخو دہوجائے۔

اوراك مديث من في كريم طَالْوَا من الله بعضهم من بعض "(٢)

یعنی لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، کہ اللہ تعالی ان عمل ہے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطافر ماتے ہیں۔ یعنی ان پر بلاوجہ پابندیاں نہ لگاؤ، بلکہ آزاد چھوڑ دو۔ اللہ تعالی نے بیہ بڑا عجیب وغریب نظام بنایا ہے، مثلاً میرے دل عیں اس وقت بیہ خیال آیا کہ بازار جاکر'' پچی'' خریدوں، اور بازار میں جو خض پھل بیچنے والا ہے اس کے دل میں بیڈال دیا کہتم جاکر'' پچی'' فروخت کرو، اور اب جب میں بازار گیا تو دیکھا کہ ایک شخص'' پچی'' نچ رہا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے بھاؤ تاؤ کر کے اس سے '' پچی'' لے لی، اور اس کو پہنے دے دیے، تو اس حدیث کا بیہ مطلب ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطافر ماتے ہیں۔

بہرحال، یہ بنیادی اصول کہ مارکیٹ کی قوتیں ان بنیادی مسائل کالغین کرتی ہیں، یہ اصول تو اسلام کوشلیم ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا یہ بنیادی احتیاز کہ معیشت کو مارکیٹ کی قوتوں پر بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اس کو اسلام شلیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتنا آزاد نہ چھوڑ و کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی کوسلب کر لے۔ یعنی ایک کو اتنا آزاد چھوڑ اکہ وہ

<sup>(</sup>۱) الزفرف:۳۲ـ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب البيع ع، بابتحريم بيج الحاضرللبادي، حديث فمبر١٥٢٢\_

اجارہ دار بن گیا اور بازار میں اس کی اجارہ دراری قائم ہوگئ، اور اس کے نتیج میں دوسروں کی آزادی سلب ہوگئ، البندا اسلام نے اس آزادی پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ان کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبرا کیک شرعی اور الٰہی پابندی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہتم اپنا منافع تو کماؤ، لیکن تمہیں فلاں کام نہیں کرنا، اس کودینی پابندی بھی کہتے ہیں، دوسری قتم ہے ''اخلاقی پابندی'' ، تیسری قتم' قانونی پابندی' ہے۔ یہ تین قتم کی پابندیاں ہیں جوانسان پرشریعت نے عائد کی ہیں۔

### ا۔ دینی پابندی

کیلی قسم کی پابندی جو' دینی پابندی' ہے ہیہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جو اسلام کو دوسرے معاقی نظریات سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر چہ سر ماید دارانہ نظام اب اپنے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر اتنا فیج آگیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی پچھ نہ پچھ مدا خلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی بید داخلت ذاتی عقل اور سیکولر نصورات کی بنیا د پر ہوتی ہے، اور اسلام جو پابندی عائد کر تاہے، وہ' دینی پابندی' ہوتی ہے، دو دویی پابندیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اسلام بی ہتا ہے کہ تم بازار میں منافع کما وُ، کیکن تمہارے لئے سود کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا جائز ہیں، اگر ایسا کرو گے تو بھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے، ای طرح '' قمار' کو ممنوع قرار دے دیا،'' قمار' کے ذریعہ آمدنی حاصل کرنا جائز ہیں، اور '' دیگ ہے، ای طرح '' قرار دے دیا، '' سو' 'کومنوع قرار دے دیا۔ ویسے تو شریعت نہیں، اور '' دیا ہو گھر وہ قانونی محاملہ ہو جاتا نہیں وہ دونوں اگر کی ایسے محاملہ پر راضی ہو جائیں جو محاشرے کی تباہی کا سب ہو، اس محاسلے کی اجازت نہیں، مثلاً ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریں، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو چونکہ ''سود' کے معاسلے پر دوآ دی رضامندی سے معاملہ کریس، تو گھرکہ کی اجاز سے کہ بیر ہو تا ہوں بیں بیر امور تو بیں میں بیر امور تو بیں میں بیر ہو تو تا ہوں کی بیر ہور کی ہو ہور نہیں۔ اس کے شرعا اس کی تابیں۔ کیس

## قمار کیوں حرام ہے

اسلام نے''قمار'' کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ ''قمار'' کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہخص نے تو اپنا بیسہ لگا دیا ،اب دوصور تنس ہوں گی ، یا تو جو ببیسہ اس نے لگایا ، وہ بھی ڈوب گیا ، یا اپنے ساتھ بہت بڑی دولت لے آیا ،اس کو''قمار'' کہتے ہیں۔اس کی بے شارشکلیں ہیں ،عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اس مغربی نظام زندگی مین 'جوا' (Gambling) کوبہت ی جگہوں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان Gambling مہذب شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ جائز ہوجاتی ہے اور خلاف قانون نہیں رہتی۔ مثلاً ایک غریب آدمی سڑک کے کنارے ' جوا'' کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے گلیکن اگر ' جوا'' کومہذب شکل دے دی جائے اور اس کے لئے کوئی ادارہ قائم کر لیا جائے اور اس کا کوئی دوسرانا م رکھ دیا جائے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس متم کا '' قمار' ہمارے سرمایہ دارانہ محاشرے میں پھیلا ہوا ہے جس کے نتیجہ میں بے شارانسانوں سے پہنے جوڑ جوڑ کر ایک انسان پر اس کی بارش برسادی جاتی ہے، اس لئے یہ 'جوا' شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

#### ذخيرها ندوزي

اسی طرح''احتکار'' (Hoarding) یعنی ذخیرہ اندوزی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ چونکہ ہرانسان اس کوجانتا ہے آس کے اس پرزیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

### اكتناز جائز نهيس

ای طرح''اکتناز'' یعنی انسان اپنا پیسه اس طرح جوڑ جوڑ کررکھے کہ اس پر جوشر عی فرائض ہیں ان کوادا نہ کر ہے، مثلاً زکوۃ اور دیگر مالی حقوق ادانہیں کرتا۔ اس کوشریعت کی اصطلاح میں اکتناز کہتے ہیں اور شرعاً یہ بھی حرام اور نا جائز ہے۔

### ایک اور مثال

حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم مَنَا اللَّهِ الله فار مایا کہ:

"لا يبع حاضر لباد"(١)

کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔ یعنی دیہاتی اپنا مال دیہات سے شہر میں بیج کے لئے اپنا مال دیہات سے شہر میں بیج کے لئے اکراس سے کہے کہ میں تمہارا مال فروخت کر دوں گا۔ بظاہرتو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی ،اس لئے کہ اس معاملے میں شہری بھی راضی اور دیہاتی بھی راضی ،لیکن سرکار دوعالم مَؤافِیْنَا نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لئے کہ شہری جب دیہاتی کا مال اپنے قبضہ میں کر لے گاتو وہ اس مال کواس وقت تک روکے رکھے گاجب تک کہ بازار

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب البيوع، بابتحريم الحاضرللبادي، حديث نمبر١٥٢٢\_

میں اس کی قیمت زیادہ نہ ہو جائے ، اس لئے عام گرانی پیدا کرنے کا سبب ہے گا، اس کے برخلاف اگر دیہاتی خود اپنا مال نقصان پر تو فروخت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا مال نقصان پر تو فروخت نہیں کرے گا لیکن اس کی خواہش ہے ہوگی کہ جلدی ہے اپنا مال فروخت کر کے واپس اپنے گھر چلا جاؤں تو اس طرح حقیقی طلب اور حقیقی رسد کے ذریعہ قیمتوں کا تعین ہو جائے گا اور اگر درمیان میں جاؤں تو اس طرح حقیقی طلب اور حقیقی رسد کے ذریعہ قیمت ہو جائے گا اور اگر درمیان میں "Middleman" آگیا تو اس کی وجہ سے رسداور طلب کی تو توں کو آزادانہ کام کرنے کاموقع نہیں ملے گا اور اس "Middleman" کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی۔

اس لئے وہ تمام ذرائع اور تمام رائے جن کے ذریعہ معاشرے کوگرانی کا شکار ہونا پڑے اور جن کے ذریعہ معاشرے کو ناانصافی کا شکار ہونا پڑے ان پرشری اعتبار سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ بہر حال ، یہ پابندیوں کی پہلی تتم ہے جواس آزاد معیشت پرشر عا عائد کی گئی ہیں۔

## ٢-اخلاقی پابندی

آزاد معیشت پر شرعاً دوسری پابندی جو عائدی گئی ہے اس کو 'اخلاقی پابندی' کہتے ہیں، اس لئے کہ بہت ی چیزیں الی ہیں جوشرعاً حرام تو نہیں اور ندان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے البتدان کی برغیب ضرور دی ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آسلام ایک معاثی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دین ہے اور ایک نظام زندگی ہے جس میں سب سے پہلے بیا جا ہت سکھائی جاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد آخرت کی بہود ہے لہذا اسلام بیر غیب دیتا ہے کہ اگر تم فلال کام کرو گو آخرت میں تمہیں بہت برااجر ملے گا، اسلام ذاتی منافع کو بحرک تو ہے لیکن وہ صرف دنیاوی منافع کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ذاتی منافع میں آخرت کے منافع کو بھی لاز ما شامل جمحتا ہے، لہذا اسلام نے بہت سے احکام ہمیں اس بات کے دیئے ہیں کہ تہیں دنیا میں اگر چرفع کی کھی کم ملے لیکن آخرت میں اس کا نفع بہت سے احکام ہمیں اس بات کے دیئے ہیں کہ تہیں دنیا میں اگر چرفع کے کہ از ارمیں لگلا ہے کہ ہروہ انسان جو اپنی معیشت کو کمانے کے لئے بازار میں لگلا ہے کہ ہروہ انسان جو اپنی معیشت کو کمانے کے لئے بازار میں لگلا ہے کہ ہروہ انسان جو اپنی معیشت کو کمانے کے لئے بازار میں لگلا ہے کہ ہروہ انسان جو اپنی معیشت کو کمانے کے لئے بازار میں لگلا ہے کہ موجہ سے گا اور پھراس نقطہ نظر اس نیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہوگی۔ اور حقیقت میں معاشرے کو سے انسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہوگی۔ اور حقیقت میں معاشرے کو دیئی اعتبار سے ضرورت ہوئی چا ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ لوگ اگر قبی وسرورت کی نارہ گھر قائم کریں چونکہ اس میں زیادہ ہے، لیکن اسلام کی اس دیٹی پابندی کے تحت اس کے لئے نارج گھر قائم کریا جائز طلب اس کی زیادہ ہے، لیکن اسلام کی اس دیٹی پابندی کے تحت اس کے لئے نارچ گھر قائم کریا جائز

نہیں، یا مثلاً ایک شخص ہے دیکتا ہے کہ اگر میں فلاں کارخانہ لگاؤں گا تو اس میں مجھے منافع تو بہت ہوگا لیکن اس وقت چونکہ رہائٹی ضرورت کے لئے لوگوں کو مکانات کی ضرورت ہے اور اس میں منافع تو زیادہ نہیں ہوگالیکن لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی تو اس وقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پڑممل کرنے کی وجہ سے آخرت کے منافع کا حقدار ہوگا۔

## قانونی پابندی

تیسری پابندی'' قانونی پابندی'' ہے، بینی اسلام نے اسلامی حکومت کو بیا ختیار دیا ہے کہ جس مرحلے پر حکومت بیم محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے وقت میں حکومت کوئی حکم جاری کرسکتی ہے، اور پھر وہ حکم تمام انسانوں کے لئے قابلِ احترام ہے چنانچے قرآن کریم میں فرمایا:

"يَآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُرِ مِنْكُمُ"(١)

یعنی اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی بھی اطاعت کرواور او کی الامریعنی اہل ریاست کی بھی اطاعت کرو۔ اس لئے فقہاء کرام نے فرہایا کہ اگر حاکم وفت جوشیح معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہوا گرکسی مصلحت کی بنیاد پر بیٹکم دیدے کہ فلاں دن تمام لوگ روزہ رکھیں تو اس دن روزہ رکھنا پوری رعایا پرعملاً واجب ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا توعملی طور پر اس کو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے رمضان کا روزہ چھوڑئے کا گناہ ہوتا ہے، اس لئے کہاولی الامری اطاعت فرض ہے۔ (۲)

ای طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی الامریکی جاری کر دے کہ لوگوں کے لئے خربوزہ کھانامنع ہے تو اب رعایا کے لئے خربوزہ کھانا حرام ہوجائے گا۔ بہر حال اولی الامر کوان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے، بشرطیکہ وہ یہ احکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت جاری کرے۔ اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے، مثلاً حکومت یہ کہہ دے کہ فلاں چیز میں لوگ سرمایہ کاری کریں اور فلاں چیز میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ تو حکومت حدود شرعیہ میں قانونی طور پر اس فتم کی پابندی عائد کر سکتی فلاں چیز میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ تو حکومت حدود شرعیہ میں قانونی طور پر اس فتم کی پابندی عائد کر سکتی

ہے۔ بہرحال، کیپٹل ازم کے مقابلے میں اسلام کے معاشی نظام میں یہ بنیادی امتیاز اور فرق ہے اور یادر کھئے کہ جہاں تک قانونی پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی کیپٹل ازم میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ پابندیاں انسانی ذہن کی بیداوار ہیں اور اسلام میں اصل امتیاز دینی پابندیوں کا ہے جو''وحی'' کے

<sup>(</sup>۱) سورة النساء: ۵۹ (۲) ديكيس شامي، جهم م ۲۲ ، روح المعاني، ج۵م ۲۷ \_

ذریعے منتفاد ہوتی ہیں،اورجس میں اللہ تعالیٰ جو پوری کا ئنات کا خالق اور مالک ہے وہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ فلال چیز تمہارے لئے مصر اور منع ہے۔ درحقیقت یہ چیز ایسی ہے کہ جب تک انسانیت اس راستے پڑہیں آئے گی اس وقت تک انسانیت افراط وتفریط کا شکارر ہے گی۔

بیشک اشترا کیت میدان میں فکست کھا گئی، کیکن سر ماید دارانہ نظام کی جوخرابیاں تھیں یااس کی جونرا انسان کو انسان کو انسان کو ناانصافیاں اور ناہمواریاں تھیں، کیاوہ ختم ہو گئیں؟ وہ یقینا آج بھی اسی طرح برقرار ہیں اوران کا حل اگر ہے تو وہ ان الہی پابندیوں میں ہے، اوران الہی پابندیوں کی طرف آئے بغیر انسان کوسکون حاصل نہیں ہوسکتا۔(۱)

## محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض لوگوں نے وہ ذریعہ کمعاش اختیار کررکھا ہے جوجرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً سود کا ذریعہ کمعاش اختیار کیا ہوا ہے، اب اگران سے کہا جائے کہ بیتو نا جائز اور جرام ہے، اس طریقے سے پسے نہیں گمانے جائیں، تو جواب بیدیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھارہے ہیں، اپنی محنت لگارہے ہیں، اپنا وقت صرف کررہے ہیں، اب اگروہ کام جرام اور نا جائز ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟

خوب بجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی ، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس طریقے کے خلاف اٹسان ہزار محنت کر لے لیکن اس کے ذریعہ جو پیسے کمائے گاوہ پیسے حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ جرام ہوں گے۔اب کہنے کوتو ایک 'خطوا کف'' بھی محنت کرتی ہے ، وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعہ پیسے کما رہی ہوں ، لہذا میری آمدنی حلال ہونی جا ہے۔ اس طرح آمدنی کے جو ذرائع جرام ہیں ان کو یہ کہہ کرحلال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آمدنی ہے، شرعا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (۱)

## سودے کے لیے تنہارضامندی کافی نہیں

الغرض اسلام نے تجارت کے سلسلے میں کئ قتم کے اصول وضوابط مقرر فرمائے ہیں جن میں سے ایک اصول بیآ بیت کریمہ بیان فرمارہی ہے۔ارشادِ باری تعالی ہے:
"لَا تَا كُلُوا اَمُوَالَّكُمُ بَیُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِنْكُمُ"(")

<sup>(</sup>۱) اصلاق ۱۳۷۳ مروستا کی اصلاقی خطبات ۱۹۱۰ (۳) النماء: ۳۹\_

ترجمہ: "نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگریہ کہ تجارت ہوآپس کی خوشی ہے۔"

یعنی باطل طریقہ سے اموال کمانا حرام ہے اور صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں دو شرطیں پائی جارہی ہوں ،ایک بیہ ہے کہ تجارت ہو دوسرا یہ کہ باجمی رضامندی سے ہو۔

معلوم ہوا کہ تنہا رضامندی کسی سودے کی صلت کے لئے کافی نہیں، باہمی رضامندی سے ایک سودا ہو گیا تو تنہا باہمی رضامندی کافی نہیں، "اِلَّا اَنْ تَکُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْکُمْ" (گریہ کہ تجارت ہوآ پس کی خوثی سے) جب تک تجارت نہ ہو، اور تجارت سے مرادوہ معاملہ ہے جواللہ تعالی کے نزدیک تجارت ہے۔ البذا سود کا جولین دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضامندی سے وعدہ ہوتا ہے، باہمی رضامندی سے جو کا معاملہ بھی ہوتا ہے اورسٹر کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بیسب ممنوع ہیں۔ باہمی رضامندی سے جو کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور سٹر کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور اگر تجارت ہولین باہمی رضامندی نہ ہوتو یہ بھی جوام ہے تو بیک وقت دوشرطیں ہیں:

تجارت بھی ہواور باہمی رضامندی بھی ہو۔(۱)

#### تجارت میں جھوٹ کی قباحت

عن انس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. "(٢)

حضرت انس رہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کہ حضور اقدس مال الدین کی نافر مانی کرنا ہی کوناحق ہوئے فر مایا کہ کہائر یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک ٹھیرانا، والدین کی نافر مانی کرنا ہی کوناحق فتل کرنا، اور جھوٹ بولنا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کہائر ان میں منحصر ہیں، بلکہ یہ بھی کہائر میں داخل ہیں۔ امام بخاری کا اس حدیث کو کتاب البیوع میں لانے کا منشا یہ ہے کہ ویسے تو لوگ جھوٹ کو داخل ہیں۔ امام بخاری کا اس حدیث کو کتاب البیوع میں لانے کا منشا یہ ہے کہ ویسے تو لوگ جھوٹ کو گراسی کہ اس مجھوٹ ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کرانا جارت میں جھوٹ کے لئے یہ کا منہیں چانا، لہذا تجارت میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔ ان لوگوں کے اس خیال کی تر دید کے لئے یہ حدیث یہاں لائے ہیں کہ تجارت کے اندر بھی جھوٹ سے پر ہیز کرنا چا ہے اور سچائی کا اجتمام کرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۲ ره ۷ ـ

<sup>(</sup>٢) الترندي، كتاب البيوع، باب ماجاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه-

## جھوٹ سے تجارت کی برکت فنا ہو جاتی ہے

#### حدیث مبارک ہے:

"البيعان بالخيار مالم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، ان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. "(١)

WWW.ahles

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المبيوع، بإب ما تجق الكذب والكتمان في البيع \_

<sup>(</sup>r) انعام البارى ٢ رسيار

مجھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیں اس کی مروجہ صور تیں www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## جھوٹ اوراس کی مروجہصورتیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا.

اما بعد!

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية وإن صام وصلى وزعم انه مسلم.

### منافق کی تین علامتیں

حضرت ابو ہریرہ فی شخ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مُنافِیْ نے ارشاد فر مایا کہ تین حصاتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ بیہ کام کرے، اگر کسی انسان میں بیہ باتیں پائی جا ئیں توسیجھ لوکہ وہ منافق ہے۔ وہ تین با تیں بیہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو انسان میں بیہ باتیں پائی جا ئیں توسیجھ لوکہ وہ منافق ہے۔ وہ تین با تیں بیہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہواور روزے بھی رکھتا ہواور روزے بھی رکھتا ہواور جا ہے وہ دعوی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہوئے کا جو بیادی صفات ہیں، وہ ان کوچھوڑے ہوئے ہے۔ مستحق نہیں، اس لئے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں، وہ ان کوچھوڑے ہوئے ہے۔

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الايمان، باب علامات المنافق، مديث نمبر ٣٣-

#### اسلام ایک وسیع مذہب ہے

خدا جانے ہے بات ہمارے ذہنوں میں کہاں سے بیٹھ گئ ہے، اور ہم نے یہ بھولیا ہے کہ دین بس نماز روزے کا اہتمام کرلیا، بس مسلمان ہو کے ، اب مزید ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، چنا نچہ جب بازار گئے تو اب وہاں جھوٹ فریب اور دھوکے سے مال حاصل ہورہا ہے، حرام اور حلال ایک ہورہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسے ہیں، امانت میں خیانت ہے، وعدہ کا پاس نہیں۔ لہذا اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ یہ بس نماز روزہ کا نام ہے، یہ بڑا خطرناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس نکا فرزہ کا نام ہے، یہ بڑا خطرناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس نکا فی از کے استحق نہیں، چاہو، اور روز۔ کھی پڑھ رہا ہو، کین وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، چاہے اس پر کفر کا فتو کی نہوں وہ سلمان کہلانے کا مستحق نہیں، چاہے اس پر کفر کا فتو کی سازہ کے اعتبار سے اس کو کا فر فتر اردو، دائر کا اسلام سے اس کو خارج نہ کروئیکن ایسا خص سارے کام کا فروں جیسے اور منافقوں جسے کر رہا ہے۔ اسلام سے اس کو خارج نہ کروئیکن ایسا خص سارے کام کا فروں جیسے اور منافقوں جسے کر رہا ہے۔

فرمایا کہ تین چیزیں منافق کی علامت ہیں، نمبر ایک جھوٹ بولنا، دوسرے وعدہ خلافی کرنا، تیسرے امانت میں خیانت کرنا، ان تینوں کی تھوڑی ہی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لئے کہ عام طور پرلوگوں کے ذہنوں میں ان تینوں کا تصور بہت محدود ہے، حالا نکہ ان تینوں کامفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔اس لئے ان کی تھوڑی سی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ز مانهٔ جاملیت اور جھوٹ

چنانچ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا۔ پہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ایبا حرام ہے کہ کوئی قوم الی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو، یہاں تک کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنا حرام نہ ہو، یہاں تک کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو بُرا سمجھتے تھے۔ واقعہ یاد آیا کہ جب حضور اقدس مَنا ہی الله کی دعوت کے لئے خط بھیجا تو خط پڑھنے کے بعداس نے اپنے دربار یوں سے کہا کہ ہمارے ملک اسلام کی دعوت کے لئے خط بھیجا تو خط پڑھنے کے بعداس نے اپنے دربار یوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں، جوان (حضور اقدس مَنا ہی اُلا مِن سے سوالا سے معلوم کروں کہ وہ کسے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت ابوسفیان مِن اللہ عواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چنانچہ لوگ جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس کہنچ تو بادشاہ نے باس سے سوالا سے کرنا شروع کے بہا سوال یہ کیا کہ یہ براہم مان گارہ کہ یہ اور کھر مان ہی کہا کہ میں؟ وہ کیسا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیسا خاندان کے بہا سوال یہ کیا کہ یہ براہ کہ یہ براہم میں کہنچ تو بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیسا خاندان کے بہا سوال یہ کیا کہ یہ براہ کہ یہ براہم میں کہنے کہ کہنے میں کو اندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیسا خاندان

ہے؟ اس کی شہرت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خاندان تو بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے، اور ساراعرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس با دشاہ نے تھد بی کرتے ہوئے کہا: بالکل ٹھیک ہے، جواللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ خاندان ہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے رؤساء ہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ ان کی تبدین کی اکثریت کم درجے کے معمولی سم کوگ ہیں۔ پڑے بڑے رؤساء ہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ ان کے تبعین ابتداء ضعیف اور کمزور قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کورسوال کیا کہ تمہاری اُن کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہوتے تم جیت جاتے ہویا وہ جیت جاتے ہیں؟ کاس وقت تک چونکہ صرف دوجنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بدر، اور ایک اُحد، اور غزوہ اُحد میں چونکہ مسلمانوں کو تھوڑی ہی تھاب اس موقع پر جواب دیا کہ بھی ہم غالب آجاتے ہیں اور کہی وہ عالب آجاتے ہیں۔

#### حجوث بين بول سكتا تها ....!

حضرت ابوسفیان بڑا ہے۔ کے بعد فرماتے سے کہ اس وقت تو میں کافرتھا، اس کے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی ایسا جملہ کہہ دول جس کے حضورا قدس مُلاہوں کے خلاف تاثر قائم ہو، کین اس بادشاہ نے جتنے سوالات کیے، اُن کے جواب میں اس فتم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا، اس اِدشاہ نے جتنے سوالات کیے، اُن کے جواب میں اس فتم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا، اس لئے میں جتنے کے کہ جوسوال وہ کررہا تھا، اس کا جواب تو مجھے دینا تھا، اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اس لئے میں جتنے جوابات دے رہا تھا، وہ سب حضورا قدس مُلاہوں کے حق میں جارہے تھے۔ بہر حال! جاہلیت کے لوگ جوابات دے رہا تھا، وہ سب حضورا قدس مُلاہوں کے گوگوار انہیں کرتے تھے، چہ جائیکہ مسلمان اسلام لانے جوابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جھوٹ ہولئے کوگوار انہیں کرتے تھے، چہ جائیکہ مسلمان اسلام لانے کے بعد جھوٹ ہولے؟ (۱)

## حجوثا ميثه يكل سرثيفكيث

افسوس کہ اب اس جھوٹ میں عام ابتلاء ہے یہاں تک کہ جولوگ حرام وحلال اور جائز و
ناجائز کا اور شریعت پر چلنے کا اہتمام کرتے ہیں، اُن میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ اُنہوں نے بھی
جھوٹ کی بہت سی قسموں کو جھوٹ سے خارج سمجھ رکھا ہے، اور یہ بچھتے ہیں کہ گویا یہ جھوٹ ہی نہیں ہے،
حالانکہ جھوٹا کام کر ہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اس میں دو ہرا جرم ہے۔ ایک جھوٹ ہولئے کا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، حديث نمبر ٧-

جرم، اور دوسرے اس گناہ کو گناہ نہ جھنے کا جرم، چنانچہ ایک صاحب جو بڑے نیک تھے، نماز روز کے پابند، اذکار واشغال کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، پاکستان سے باہر قیام تھا۔ ایک مرتبہ جب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ واپس کب تشریف لے جارہے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی آٹھ، دس روز اور تھہر وں گا، میری چھٹیاں توختم ہو گئیں، البتہ کل ہی میں نے مزید چھٹی لینے کے لئے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھوا دیا ہے۔

#### کیادین نمازروزے کانام ہے؟

اُنہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھوانے کا ذکراس انداز سے کیا کہ جس طرح بیا یک معمول کی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ میں نے اُن سے بوچھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ مزید چھٹی لینے کے لئے بھیج دیا ہے، و بے اگر چھٹی لیتا تو چھٹی نہائی، اس کے ذریعہ چھٹی مل جائے گی۔ میں نے بھر سوال کیا کہ آپ نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ اس میں بیاکھا تھا کہ بیا تنے بیار ہیں کہ سفر کے لائق نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا دین صرف نماز روزے کا نام ہے؟ ذکر شغل کا نام ہے؟ آپ کا ہزرگوں سے تعلق ہے، بھر بیمیڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا جارہا ہے؟ چونکہ نیک آدمی تھے، اس لئے اُنہوں نے صاف صاف کہ دیا کہ میں نے کہا کہ جھوٹ بولنا اور سرٹیفکیٹ بیسا جارہا ہے؟ چونکہ نیک آدمی تھے، اس لئے اُنہوں نے میا کہ جھوٹ بولنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اُنہوں نے پوچھا کہ مزید چھٹی کس طرح لیں؟ میں نے کہا کہ جھٹیوں کا استحقاق کے ، اتن چھٹی لو، مزید چھٹی لینی ضروری ہوتو بغیر تخواہ کے لے لو، لیکن بیجھوٹا سرٹیفکیٹ ہیجئے کا جواز تو ہے، اتن چھٹی لو، مزید چھٹی لینی ضروری ہوتو بغیر تخواہ کے لے لو، لیکن بیچھوٹا سرٹیفکیٹ ہیجئے کا جواز تو پیدائیس ہوتا۔

آج کل لوگ ہے بیجھتے ہیں کہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا جھوٹ میں داخل ہی نہیں ہے،اور دین صرف ذکر وشغل کا نام رکھ دیا۔ باقی زندگی کے میدان میں جا کر جھوٹ بول رہا ہوتو اس کا کوئی خیال نہیں۔

## حجوثی سفارش

ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے نیک اور مجھدار بزرگ کا میرے پاس سفارشی خط آیا ،اس وقت میں جدہ میں تھا ،اس خط میں یہ لکھا تھا کہ بیصاحب جوآپ کے پاس آرے ہیں بیانڈیا کے باشندے ہیں ،اب بیہ پاکستان جانا چاہتے ہیں ،لہذا آپ پاکستانی سفارت خانے سے ان کے لئے سفارش کر دیں کہ ان کوایک پاکتانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ پاکتانی باشندے ہیں اور ان کا پاسپورٹ یہاں سعودی عرب میں گم ہو گیا ہے، اور خود اُنہوں نے پاکتانی سفارت خانے میں درخواست دے رکھی ہے کہ ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، الہٰذا آپ ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بتائے! وہاں عمرے ہورہے ہیں، تج بھی ہورہا ہے، طواف اور سعی بھی ہورہی ہے، اور ساتھ میں پیچھوٹ اور فریب بھی ہورہا ہے، گویا کہ بید دین کا حصہ بی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شایدلوگوں نے بیٹ بچھ رکھا ہے کہ جب قصد اور ارادہ کر کے باقاعدہ جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولا جائے تب جھوٹ ہوتا ہے، کیکن ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوالینا، جھوٹی سفارش ککھوالینا، یا جھوٹے مقد مات دائر کر دینا، بیکوئی جھوٹ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ:

"مَا يَلْفِظُ مِنُ قَوُلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيُدٌ."(۱) لعنى زبان سے جولفظ نكل رہا ہے، وہ تمہارے نامهُ اعمال میں ريكار ڈ مور ہا ہے۔

#### بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

ایک مرتبہ حضور اقدس مُن اللہ اللہ عا، ان خاتون ایک بیچ کو بلا کر گود میں لینا چاہتی تھی،
لیکن وہ بچے قریب نہیں آ رہا تھا، ان خاتون نے بیچ کو بہلانے کے لئے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، ہم تہہیں چیز دیں گے۔ آنخضرت مُن اللہ اُن خاس کی بات وہ س کی، اور آپ نے خاتون سے بوچھا کہ تہہارا کوئی چیز دیں گے۔ آنخضرت مُن اللہ اُن کے اس کو بلانے اور بہلانے کے لئے کہدرہی ہو؟ اُس خاتون نے عرض چیز دینے کا ارادہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو مجور دوں گیا کہ یا رسول اللہ! میرا محجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا، بلکہ محض بہلانے کے لئے کہتی کہ میں تہیں محجور دوں گی آت تہمارے نامہ کا میں ایک جھوٹ کھے دیا جاتا۔ (۱)

اس حدیث سے بیسبق دے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع ہی ہے جھوٹ کی بُر ائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔

#### مذاق میں جھوٹ نہ بولو

ہم لوگ محض مذاق اور تفریح کے لئے زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم مان اللہ نے مذاق میں بھی جھوٹی باتیں زبان سے نکالنے سے منع فر مایا ہے، چنانچے ایک حدیث میں ارشاد

<sup>(</sup>۱) سورة ق: ۱۸ (۲) رواه ابوداؤد، كتاب الادب، باب في التشديد في الكذب، حديث نمبر ١٩٩١\_

فر مایا کہ افسوس ہے اس شخص پر یا سخت الفاظ میں اس کا صحیح ترجمہ بیکر سکتے ہیں کہ اُس شخص کے لئے در دناک عذاب ہے، جومحض لوگوں کو ہنانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے۔ (۱)

#### حضور ملافيؤكم كامداق

خوش طبعی کی با تیں اور مذاق حضور اقدس مظافرہ نے بھی کیا، کیکن بھی کوئی ایسا مذاق نہیں کیا جس میں بات غلط ہو، یا واقعہ کے خلاف ہو۔ آپ مظافرہ نے کیسا مذاق کیا، عدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا حضور اقدس مظافرہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی جھے جنت میں پہنچا دیں۔ آنخضرت مظافرہ نے فر مایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا رونے لگی کہ بہتو بڑی خطرناک بات ہوگئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جائے گی، اور وہ بڑھیا رونے لگی کہ بہتو بڑی خطرناک بات ہوگئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہوء بھا کہ وہ جوان ہوکر جائے گی۔ تو آپ مظافرہ نے ایسا لطیف مذات فر مایا کہ اس میں کوئی بات نفس الام کے خلاف اور جھوٹی نہیں تھی۔ (۲)

#### مذاق كاايك انوكھاانداز

ایک دیمهاتی آپ نالیون کی خدمت میں آیا، اور عرض کیا: یا حول الله! مجھے ایک اُونٹی دے دیجے ۔ آپ نالیون کے نالیون کے اس نے کہا: یا حول الله! میں بچکو دیجے ۔ آپ نالیون کے اس نے کہا: یا حول الله! میں بچکو کے کرکیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ نالیون نے نر مایا کہ جمیں جو بھی اُونٹ دیا جائے گا وہ کی اُونٹی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ یہ آپ نالیون نے اس سے مذاق فر مایا، اور ایسا مذاق جس میں خلاف حقیقت اور غلط بات نہیں کہی۔ تو مذاق کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ زبان کو سنجال کر استعال کریں، اور زبان سے کوئی لفظ غلط نہ لکل جائے۔ اور آج کل ہمارے اندر سے جھوٹے قصے پھیل گئے ہیں، اور خوش گیوں کے اندر ہم ان کو بطور مذاق ہیان کردیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔ آمین (۳)

<sup>(</sup>۱) رواه ابوداؤد، كتاب الادب، باب في التشديد في الكذب، حديث نمبر ٩٩٩ \_

<sup>(</sup>٢) الشمائل للتر فدى، باب ماجاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم-

<sup>(</sup>٣) الشمائل للترندي، باب ماجاء في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم \_

### حجوثا كيريكثر سرثيفكيث

آج کل اس کا عام رواج ہوگیا ہے، اچھے فاصے دینداراور پڑھ لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں کہ جھوٹے سرٹیفلیٹ جاسل کرتے ہیں، یا دوسروں کے لئے جھوٹے سرٹیفلیٹ جاری کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو کیر میٹر سرٹیفلیٹ کی ضرورت پیش آگی، اب وہ کسی کے پاس گیا، اور اس سے کیر میٹر سرٹیفلیٹ حاصل کرلیا، اور جاری کرنے والے نے اس کے اندر پہلھ دیا کہ میں ان کو پانچ سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کا اخلاق و کر دار بہت اچھا ہے۔ کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم بینا جائز کام کر رہے ہیں، اس لئے کہ بیضرورت مند تھا، ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کام کر دیا، بیتو باعث تو اب کام ہے، حالانکہ اگر آپ اس کے کیر میٹر سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے لئے ایسا سرٹیفلیٹ جاری کرنا نا جائز ہے، چہ جائیکہ وہ سمجھے کہ میں ایک ثو اب کا کام کر رہا ہوں۔ اور کسی ایسے شخص سے کیر میٹر سرٹیفلیٹ حاصل کرنا جو آپ کوئیں جائیا، یہ بھی نا جائز ہے، گویا کہ سرٹیفلیٹ لینے والا بھی گناہ گار ہوگا اور دینے والا بھی گناہ گار ہوگا ور دینے والا بھی گناہ گار ہوگا ور دینے والا

## كيريكٹرمعلوم كرنے كے دوظريقے

حضرت فاروق اعظم بن المنظم بن المنظم على المنظم بن المنظم المنظم بن المنظم بن المنظم المنظم بن المنظم بن المنظم المنظم بن المنظم المنظم بن المنظم

اس کے ساتھ سفر کیا ہوتا ، تب تو بیشک ہے کہنا درست ہوتا کہ وہ اچھا آ دمی ہے، لیکن جبتم نے اس کے ساتھ سندتو معاملہ کیا ، نداس کے ساتھ سفر کیا تو اس کا مطلب ہے ہے کہتم اس کو جانتے نہیں ہو، اور جبتم جانتے نہیں تو پھر خاموش رہو، ندیر اکہو، اور نداچھا کہو، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے پوچھے تو تم اس حد تک بتا دو جتنا تمہیں معلوم ہے، مثلاً ہے کہدو کہ بھائی! مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے، باتی آگے کے حالات مجھے معلوم نہیں۔

## سرٹیفکیٹ ایک گواہی ہے

قرآن كريم كاارشاد ہے كە:

"إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ. "(١)

یادر کھے! بیر سرٹیفلیٹ اور بی تھدین نامہ شرعاً ایک گوائی ہے، اور جو محض اس سرٹیفلیٹ پر دسخط کررہا ہے، وہ حقیقت میں گوائی دے رہا ہے اور اس آیت کی رُوسے گوائی دینا اُس وقت جائز ہے جب آدمی کواس بات کاعلم ہواور یقین سے جانتا ہو کہ بیوا قع میں ایسا ہے، تب انسان گوائی دے سکتا ہے، اس کے بغیر انسان گوائی نہیں دے سکتا۔ آجکل ہوتا بیہ ہے کہ آپ کواس کے بارے میں پھے معلوم نہیں، کین آپ نے کیریکٹر سرٹیفلیٹ جاری کردیا، تو بیجھوٹی گوائی کا گناہ ہوا، اور جھوٹی گوائی اتنی بُری چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم مال ہوتا ہے۔ اس کوشرک کے ساتھ ملا کرو کرفر وایا۔

حجوٹی گواہی شرک کے برابر ہے

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس بڑنا ہیں گئے ہوئے ہیئے تھے،
صحابہ کرام بڑنا ہی کہ سے فر مایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام
بڑنا ہی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ضرور بتا ہے۔ آپ ناٹیؤ بل نے فر مایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے
ساتھ کسی کوشر یک ٹھیرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، اس وقت تک آپ ناٹیؤ بل فیک لگائے ہوئے بیٹھے
ساتھ کسی کوشر یک ٹھیرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، اس وقت تک آپ ناٹیؤ بل فیک لگائے ہوئے بیٹھے
سے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فر مایا کہ جھوٹی گوائی دینا، اور اس جملے کو تین مرتبہ
دہرایا۔(۲)

اب آپ اس سے اس کی شناعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ مالاؤم نے اس کو

<sup>(</sup>۱) سورة الزفرف: ۸۲\_

<sup>(</sup>٢) رداه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر، حديث نمبر ١٣٣٠

شرک کے ساتھ ملاکر ذکر فرمایا ، دوسرے بید کہ اس کو تین مرتبدان الفاظ کو اس طرح دہرایا کہ پہلے آپ فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے ، پھر اس کے بیان کے وقت سید ھے ہوکر بیٹھ گئے ، اور خود قر آن کریم نے بھی اس کوشرک کے ساتھ ملاکر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ:

"فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْآوُثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ"(١)

یعنی تم بت پرت کی گندگی سے بھی بچو، اور جھوٹی بات سے بچو، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کتنی خطرناک چیز ہے۔

#### سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا گناہ گارہوگا

جھوٹی گواہی دینا جھوٹ ہولئے سے بھی زیادہ شنیع اور خطرنا ک ہے۔اس لئے کہاس میں کئی گناہ ال جاتے ہیں، مثلاً ایک جھوٹ ہولئے کا گناہ، اور دوسرا دوسرے شخص کو گمراہ کرنے کا گناہ، اس لئے کہ جب آپ نے غلط سرشیقکیٹ جاری کر کے جھوٹی گواہی دی، اور وہ جھوٹا سرشیقکیٹ جب دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو وہ یہ سمجھے گا کہ بیآ دمی ہڑا اچھا ہے، اور اچھا ہمجھ کر اس سے کوئی معاملہ کرے گا، اور اگر اس معاملہ کرنے کے نتیج میں اس کو کئی نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگا، یا آپ نے عدالت میں جھوٹی گوائی دی، اور اس کوائی نقصان ہوا، وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جھوٹی گوائی کا گناہ معمولی گناہ بین ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔

#### عدالت میں جھوٹ

آج کل تو جھوٹ کا ایسا بازارگرم ہوا کہ کوئی شخص دوسری جگہ جھوٹ بولے یا نہ بولے، کیکن عدالت میں ضرور جھوٹ بولے گا۔ بعض لوگوں کو پہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ:

''میاں سچی سچی بات کہددوکوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو۔''

مطلب میہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی جگہ تو عدالت ہے، وہاں پر جا کر جھوٹ بولنا، یہاں آپس میں جب بات چیت ہور ہی ہے تو تچی تچی بات بتا دو، حالانکہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینے کو حضوراقدس مُلَاثِوْمُ نے شرک کے برابرقر اردیا ہے،اور بیکی گناہوں کا مجموعہ ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة الحج:٣٠\_

## مدرسہ کی تصدیق گواہی ہے

لہذا جتنے سرٹیفکیٹ معلومات کے بغیر جاری کیے جارہ ہیں، اور جاری کرنے والا یہ جانے ہوئے جاری کررہا ہوں، مثلاً کسی کے بیار ہونے کا سرٹیفکیٹ موسے جاری کررہا ہوں، مثلاً کسی کے بیار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یاکسی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہیں۔

میرے پاس بہت سے لوگ مدرسوں کی تقد بی کرانے کے لئے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تقد این کرنی ہوتی ہے کہ بید مدرسہ قائم ہے، اس میں اتن تعلیم ہوتی ہے، اور اس تقد این کا مقصد لوگوں کو اطمینان دلا نا ہوتا ہے کہ واقعۃ بید مدرسہ قائم ہے، اور امداد کا مستحق ہے، اور اب ان مدرسوں کی تقد این کھنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن میں نے والد ماجد حضر مقتی محم شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کود یکھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی شخص مدرسہ کی تقد ہی تا تھا تو آپ بید عذر فرماتے ہوئے کہ جا گا تا تھا تو آپ بید عذر فرماتے ہوئے کہ جا گی البت اگر کی اس وقت تک میں بیقد این نامہ جاری نہیں کرسکتا، اس لئے کہ بیجھوٹی گواہی ہوجائے گی، البت اگر کی مدرسے کے بارے میں علم ہوتا تو جتناعلم ہوتا اتنا لکھ وہ ہے۔

کتاب کی تقریظ لکھنا گواہی ہے

 نكالا تھا، وه كس بنيا دير نكالا تھا، جان بوجھ كر بولا تھا، يا بھول كر بولا تھا۔

#### جھوٹ سے بچئے

بھائی! ہمارے معاشرے میں جوجھوٹ کی وہا پھیل گئی ہے، اس میں اچھے خاصے دیندار، پڑھے لکھے، نمازی، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، وظائف اور شبیج پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، وہ بھی اس کونا جائز اور بُرانہیں جھنے کہ بیجھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہوجائے گاتو بیکوئی گناہ ہوگا، حالانکہ حدیث شریف میں حضوراقدس مُل الوئم نے بیجوفر مایا کہ "اذا حدث کذب"اس میں بیسب با تیں بھی داخل ہیں، اور ان کودین سے خارج سمجھنا برترین گراہی ہے، اس لئے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

## حجوث کی اجازت کے مواقع

البتہ بعض مواقع ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے، کین وہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوجائے، اور جان بچانے کے لئے جس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یا کوئی نا قابل برداشت ظلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو، کا گرد وابل پرداشت خلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو، کا گرد وابل پرداشت خبیں ہے، اس صورت ہو، کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ ایسے ظلم کا شکار ہوجائے گا جو قابل پرداشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس میں بھی تھم ہیہ ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرد کہ صرح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو، جس سے وقتی مصیبت مل جائے، جس کوشر بعت کی اصطلاح میں ' تعریض اور تو ریئ' کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے، جس کے ظاہری طور پر پچھاور معنی تجھ میں آ رہے ہیں، اور حقیقت میں دل کے ایسالفظ بول دیا جائے، جس کے ظاہری طور پر پچھاور معنی تجھ میں آ رہے ہیں، اور حقیقت میں دل کے اندر آپ نے پچھاور مرادلیا ہے، ایسا گول مول لفظ بول دوتا کہ صرح مجھوٹ نہ بولنا پڑے۔

#### حضرت صديق منافية كالمجموث سے اجتناب

ہجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر بڑاٹی حضورا قدس ناٹیو کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمارہ سے تھے تو اس وقت مکہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لئے چاروں طرف اپنے ہرکارے دوڑا رکھے تھے اور بیاعلان کررکھا تھا کہ جوشخص حضورا قدس ناٹیو کا کو پکڑ کر لائے گا، اس کوسو اُونٹ انعام کے طور پر دیئے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ ناٹیو کا کی تلاش میں انعام کے طور پر دیئے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ ناٹیو کا کی تلاش میں

سرگردال تھے۔راستے میں حفزت صدیق اکبر بڑا تھا کے جانے والا ایک شخص لی گیا۔وہ حفزت صدیق اکبر بڑا تھا کہ بڑا تھا۔ اس شخص نے حضرت صدیق اکبر بڑا تھا کہ بڑا تھا کہ بہتمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبر بڑا تھا کہ بہتمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبر بڑا تھا بہتے ہے کہ آپ مؤلو ہا کے بارے میں کسی کو پہتہ نہ چلے ، اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ مؤلو ہا کے بارے میں اطلاع پہنچ جائے۔ اب اگر اس شخص کے جواب میں سے جواب میں تھے کہ اس کے مدوقع پر اللہ تعالی ہی اپ بندوں خطرہ ہے ، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالی ہی اپ بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنا نچے حضرت صدیق اکبر بڑا تھا نے جواب دیا کہ:

"هذا الرجل يهديني السبيل."

''پیمیرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔''

اب آپ نے ایسالفظ ادا کیا جس کوئ کراس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتائے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جارہے ہیں، کین حضرت صدیق اکبر رہن آئے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب د کھانے والے ہیں۔ اب د کھانے والے ہیں۔ اب د کھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب د کھئے کہ اس موقع پر اُنہوں نے صرت محبوث ہوئے ہیں تاہ ورجھوٹ بھی میں کیا، اور جھوٹ بھی میں کام بھی نکل گیا، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا۔ (۱)

جن لوگوں کواللہ تعالیٰ یہ فکرعطا فر ما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے، پھراہ ٰ متعالیٰ اُن کی اس طرح مد دبھی فر ماتے ہیں۔

## حضرت گنگوہی اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس الله سره، جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا، آپ کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوگ، حضرت حاجی امدادالله صاحب مہاجر کمگی وغیرہ ان سب حضرات نے اس جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ اب جولوگ اس جہاد میں شریک تھے، آخر کار انگریزوں نے اُن کو پکڑ ہمشروع کیا۔ چوراہوں پر بھانسی کے شختے لئکادیئے۔

جے دیکھا حاکم وقت نے کہا ہے بھی صاحب دار ہے

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب مناقب الانصار، بجرة الني صلى الله عليه وسلم، حديث نمبرا ١٣٩١\_

اور ہر ہر محلے میں مجسٹریٹوں کی مصنوعی عدالتیں قائم کردی تھیں، جہاں کہیں کسی پرشبہ ہوا، اُس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اُس نے حکم جاری کردیا کہ اس کو بھائی پر چڑھا دو، بھائی پر اس کو لاکا دیا گیا۔ اس دوران ایک مقدمہ میرٹھ میں حضرت گنگوہ کی کے خلاف بھی قائم ہو گیا۔ اور مجسٹریٹ کے یہاں پیٹی ہوگی۔ جب مجسٹریٹ کے پاس پہنچ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اس لئے کہ اطلاع بید کی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں تھیں، چنا نچہ جس وقت مجسٹریٹ نے بیسوال کیا، اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تبج تھی، آپ ندوقیں تھیں، چنا نچہ جس وقت مجسٹریٹ نے بیسوال کیا، اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تبج تھی، آپ اس لئے کہ بیجھوٹ ہوجا تا ۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔ اس لئے کہ بیجھوٹ ہو جا تا ۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔ اس لئے کہ بیجھوٹ ہو جا تا ۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درولیش صفت معلوم ہوتے تھے۔ دیہاتی وہاں آگیا۔ اُس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب ہور ہے ہیں تو اس نے دیہاتی وہاں آگیا۔ اُس کے کہا کہا کہ ارے! اس کو کہاں سے پکڑ لائے، بیتو ہمارے محلے کا موجن (موذن) ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ کو خلاصی عطافر مائی۔

## حضرت نا نوتویؓ اور جھوٹ سے برہیز

حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتو گ کے خلاف گرفتاری کے وارث جاری ہو چکے ہیں۔
چاروں طرف پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے اور آپ چھت کی مجد میں تشریف فرما ہیں۔ وہاں پولیس پہنچ گئی۔ مبحد کے اندر آپ اکیلے تھے ۔ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتو گ کا نام س کر ذہنوں میں تصور آتا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ شاندار تم کے لباس اور جہ قبہ پہنے ہوں گے، وہاں تو پھی نہیں تھا۔ آپ تو ہروفت ایک معمولی تکی اور ایک معمولی کرنہ پہنے ہوئے ہوتے تھے ۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو ہیہ جھا کہ بیس جد کا کوئی خادم ہے، چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ مولا نامحمہ قاسم صاحب کہاں ہیں؟ آپ فور آپ کی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم ہیجھے ہے کر کہا کہ ابھی تھوڑی صاحب کہاں ہیں؟ آپ فور آپ کی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم ہیجھے ہے کر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں موجود نہیں ہیں، کیکن زبان سے یہ جھوٹا کلم نہیں نکالا کہ یہاں نہیں ہیں، چنانچہ وہ پولیس واپس چلی گئی۔

اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی ، جبکہ جان پر بنی ہوئی ہو،اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے ، زبان سے صرح جھوٹ نہ نکلے ، اور اگر بھی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت بھی توریہ کر کے اور گول مول بات کر کے کام چل جائے ، یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر جان پر بن

جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، یا شدید نا قابلِ برداشت ظلم کا اندیشہ ہو، اور توریہ سے اور گول مول بات کرنے سے بھی بات نہ ہے تو اس وقت شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعال کرنا، جس طرح آج اس کا استعال ہور ہا ہے، یہ سب کرام ہے، اور اس میں جھوٹی گواہی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

## بچوں کے دِلوں میں جھوٹ کی نفرت

بچوں کے دل میں جھوٹ کی نفرت بیدا کریں، خود بھی شروع سے جھوٹ سے بیخے کی عادت ڈالیس اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دِلوں میں بھی جھوٹ کی نفرت بیدا ہو جائے ، اور سپائی کی محبت بیدا ہو، اس لئے بچوں کے سامنے بھی غلط بات کوئی جھوٹ نہ بولیں، اس لئے کہ جب بچہ بید دیکھتا ہے کہ باپ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر بچے کے دل سے جھوٹ بول رہی ہے تو پھر بچے کے دل سے جھوٹ بولن تو روزانہ کا معمول ہے، اس لئے بچین بولنے کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سے بھتا ہے کہ بیجھوٹ بولنا تو روزانہ کا معمول ہے، اس لئے بچین ہی سے بچوں میں اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ زبان سے جو بات نکے، وہ پھر کی لکیر ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور نفس الا مر کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ د یکھتے، نبوت کے بعد سب سے اُونچا مقام کوئی غلطی نہ ہو، اور نفس الا مر کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ د یکھتے، نبوت کے بعد سب سے اُونچا مقام دے، اور 'صدیق' کے معنی ہیں ' دبہت کیا' جس کے قول میں خلاف واقعہ بات کا شبہ بھی نہ ہو۔

# جھوٹ عمل سے بھی ہوتا ہے

جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اوقات انسان ایساعمل کرتا ہے، جو درحقیقت جھوٹاعمل ہوتا ہے، حدیث میں نبی کریم مُلَاثِیْرُمُ نے ارشاد فرمایا کہ:

"المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي زور . "(١)

یعنی جو مخص ایخ مل سے ایخ آپ کوائی چیز کا حامل قر ارد ہے جواس کے اندر نہیں ہے تو وہ حجوث کا لباس پہننے والا ہے۔مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص ایخ عمل سے ایخ آپ کوائیا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔مثلاً ایک شخص جوحقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، اپنی نشست و برخواست سے، ایخ طریقِ زندگی سے نہیں ہے، اپنی نشست و برخواست سے، ایخ طریقِ زندگی سے

<sup>(</sup>۱) رواه الوداو ، كماب الادب، باب في المتشبع بما لم يعط، حديث تمبر ٢٩٩٧ \_

اپ آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے، یہ بھی عملی جھوٹ ہے، یا اس کے برعکس ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان ہے، کیکن اپ عمل سے تکلف کر کے اپ آپ کوالیا ظاہر کرتا ہے، تاک لوگ یہ بجھیں کہ اس کے باس کچھنیں ہے، یہ بہت مفلس ہے، نا دار ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی نبی کریم نا الوظ نے عملی جھوٹ قرار دیا ۔ لہذا عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسر مے خص پر غلط تاثر قائم ہو، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔

## اینے نام کے ساتھ''سید'' لکھنا

بہت سے لوگ اپ ناموں کے ساتھ السے الفاظ اور القاب کھتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے ۔ چونکہ رواج چل پڑا ہے، اس لئے بلاتحقیق کھنا شروع کر دیتے ہیں ۔ مثلاً کی شخص نے اپ نام کے ساتھ ''سیّد' نہیں ہے، اس لئے کہ حقیقت میں ''سیّد' وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی کریم نا اللہ کا اولا دمیں ہو۔ بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی کریم نا اللہ کا اولا ومیں ہے۔ بوت کی سیّد' کھنا شروع کر ماں کی طرف سے نبی کریم نا اللہ کا اولا ومیں سے ہوتے ہیں، اور اپ آپ کو ''سیّد' کھنا شروع کر میں ۔ یہ بھی غلط ہے۔ لہذا جب تک ''سیّد' ہونے کی شخصی نہ ہواس وقت تک ''سیّد' کھنا جائز نہیں، البتہ تحقیق کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اگر خاندان میں ہی بات مشہور چلی آتی ہے کہ بیسا دات کے خاندان میں ہیں تو پھر''سیّد' کھنے میں کوئی مضا کہ نہیں ۔ لیکن آگر ''سیّد' ہونا معلوم نہیں ہے اور نہ اس کی دلیل موجود ہے تو اس میں بھی جھوٹ ہو لئے کا گناہ ہے۔

### لفظ'' پروفیسر''اور''مولانا'' لکھنا

بعض لوگ حقیقت میں ''پروفیسز' نہیں ہیں ، لیکن اپنے نام کے ساتھ''پروفیسز' کھناشروع کردیتے ہیں۔ اس لئے کہ ''پروفیسز' تو ایک خاص اصطلاح ہے جو خاص لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے۔ یا جیسے ''عالم'' یا ''مولانا'' کا لفظ اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو درسِ نظامی کا فارغ استعمال ہو، اور با قاعدہ اس نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، اس کے لئے ''مولانا'' کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جنہوں نے با قاعدہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے نام کے ساتھ ''مولانا'' لکھنا شروع کر دیتے ہیں ، یہ بھی خلاف واقعہ ہے، اور جھوٹ ہے۔ ان باتوں کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں، اس لئے ان سے پر ہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### صاف گوئی

لین ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جواصلی اور خالص ملتی ہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں سے بھی لوگے، وہ ملاوٹ شدہ ہی ملے گی، اور سب لوگوں کو بیہ بات معلوم بھی ہے کہ بیہ چیز اصلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ الی صورت میں وہ تاج جواس چیز کودوسرے سے خرید کرلایا ہے، اس کے ذمے بیضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں بتائے۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے ذمے بیضروری نہیں ہے کہ بیہ خالص نہیں ہے۔ لیکن اگر بیہ خیال ہو کہ خریدنے والا اس چیز کی اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بیہ خالص نہیں ہے۔ لیکن اگر بیہ خیال ہو کہ خرید نے والا اس چیز کی مقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چا ہے کہ بیہ چیز خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔

## عیب کی وضاحت

ای طرح اگریجی جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو، وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہئے، تا کہ اگر وہ مخص اس عیب کے ساتھ اس کوخر بیرنا چاہتا ہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے۔ نبی کریم مَلَاثِرُمُ مِنْ ارشاد فرمایا:

"من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه." (۱)

'' یعنی جو محص عیب دار چیز فروخت کرے، ادراس عیب کے بارے میں وہ خریدار کو نیدار کو نیدار کو نیدار کو نیدار کو نیدار کے نیس کے اندر پیخرابی ہے تو ایسا شخص مسلسل اللہ کے خضب میں رہے گا، اور ملا تکہ ایسے آدمی پرمسلسل لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔''

## امام ابوحنیفهٔ کی دیانتداری

حضرت امام ابوصنیفہ جن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کیئے ہے کا تجارت کرتے تھے، کیئ سے بڑے نفع کواس حدیث پڑمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے، چنا نچھ ایک مرتبدان کے پاس کپڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا، چنا نچہ آپ نے اپ ملازموں کو جود کان پر کام کرتے تھے، کہد دیا کہ یہ تھان فروخت کرتے وقت گا کہ کو بتا دیا جائے کہ اس

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، ابواب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه

کے اندر بیعیب ہے۔ چندروز کے بعد ایک ملازم نے وہ تھان فروخت کر دیا اور عیب بتانا کھول گیا۔
جب امام صاحب ؓ نے پوچھا کہ اس عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اُس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کو فروخت کر دیا۔ اب اگر کوئی اور مالک ہوتا تو وہ ملازم کو شاباش دیتا کہ تم نے عیب دار تھان فروخت کر دیا۔ گرامام صاحب ؓ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کواس کا عیب بتا دیا تھا؟ ملازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا تو بھول گیا۔ آپ نے پورے شہر کے اندراس گا کہ کی تلاش شروع کر دی جو وہ عیب دار تھان خرید کر لے گیا تھا۔ کافی تلاش کے بعدوہ گا کہ مل گیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان مجھے واپس کر تیس میں فلاں عیب ہے، اس لئے آپ وہ تھان مجھے واپس کر دیں اور اگراسی عیب کے ساتھ رکھنا چا ہیں تو آپ کی خوشی۔

#### هاراحال

آج ہم لوگوں کا بیرحال ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بتاتے، بلکہ جانتے ہیں کہ بیہ عیب دارسامان ہے، اس میں فلال خرابی ہے،اس کے باوجود قسمیں کھا کھا کریہ باور کراتے ہیں کہ بیہ بہت اچھی چیز ہے،اعلی درجے کی ہے،اس کوخر پیرلیں۔

ہمارے اُوپر بیہ جواللہ تعالیٰ کاغضب نا زل ہورہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہے، ہر شخص بدامنی اور بے چینی اور پریشانی میں ہے، کسی خص کی بھی جان، مال، آبر و محفوظ نہیں ہے، بی عذاب ہمارے انہیں گنا ہوں کا بتیجہ اور و بال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ نکا ہوئے کہ جوئے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، ملاوث، دھوکہ فریب عام ہو چکا ہے۔ (۱)

### تجارتي معاملات ميں قشميں كھانا

حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: اخبرنا العوام، عن ابراهيم بن عبدالرحمٰن، عن عبدالله بن ابى اوفى رضى الله عنه: ان رجلا اقام سلعة وهو فى السوق فحلف بالله لقد اعطى بها مالم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَاَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيكِلاً"(٢)

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطبات ۲ ر۱۲۹ تا ۱۲۹ (۲) ابخاری کتاب البیوع، باب ما یکره من الحلف فی البیع۔

عبدالله بن ابی اوفی رفات بی کدایک مخص نے بازار کے اندراپے سود ہے کورواج دیا۔ اقام کے معنی رواج دینے کے بیں یعنی بازار کے اندر بیچا کا اس نے اللہ کی متم کھائی کہ لقد اعطی بھا مالم یعط النے ، شم یہ کھائی کہ اللہ کی متم مجھے پیشکش کی گئی ہے اس سود سے کی اتنی قیمت یہ۔

قیمت پہ۔

ایک ہزار روپے میں خریدنے کے لئے آئے تھے، میں نے ایک ہزار

روپے میں نہیں دی، حالانکہ اُس کوایک ہزار کی پیشکش نہیں کی گئی تھی، لفد اعطی النے، اُس نے قشم

کھائی کہ مجھے اس سلعۃ کے عوض میں وہ مقدار دی گئی جو حقیقت میں اُس کونہیں دی گئی تھی۔مقصد اس
قشم کھانے کا بیتھا کہ:

ليوقع فيها رجلا من المسلمين

تا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کواس میں واقع کر دے بعنی غلط تاثر دے کر پیسہ وصول کر (۱)

## فتم کھا کرسود ہےکورواج دینا

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن شهاب، قال ابن المسيب ان اباهريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف للسلعة ممحقة للبركة."(٢)

قشمیں کھانا ہے اپنے سودے کورواج دیتا ہے (منفقۃ۔رواج دینا) جس کو بہت سے لوگ خریدیں کہتم قشمیں کھانا ہے اس کے خریدیں کہتم قشمیں کھا کھا کرزیادہ سے زیادہ چیزیں تو بچ سکتے ہولیکن اس سے برکت فنا ہو جاتی ہے۔ قشمیں کھا کھا کر سودا تو تم نے بہت بچ دیا اور اس کے نتیج میں آمدنی گنتی میں بڑھ گئی لیکن اس کی برکت فنا ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کا بظاہر ربا ہے تعلق نہیں ہے لیکن یمحق الله الربا۔یمحق کے مناسبت سے امام بخاریؓ لے آئے ہیں کہ جہاں اللہ نے فر مایا کہ ربا کومٹا تا ہے۔ ربا کومٹانے سے اللہ تعالیٰ کی مراد سے نتی میں کم کرنانہیں ہے کیونکہ گنتی میں تو اضافہ ہوتا ہے،اس کی مراد ہے برکت مٹادینا۔(۳)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ١ ١١٤١

<sup>(</sup>٢) البخارى، كتاب البيوع، باب يحق الله الرباوير بي الصدقات، رقم الحديث ٢٠٨٧\_

<sup>(</sup>m) انعام البارى الراكار

عن ابى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قلت: من هم يا رسول الله، فقد خابوا وخسروا، قال: المنان والمسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. (1)

حضرت ابوذر بزائی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نا الیونل نے ارشادفر مایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھے گابھی نہیں ، اور نہ اُنہیں پاک صاف کرے گا، اور اُن کے لئے در دناک عذاب ہے۔ میں نے بوچھا: یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو برے ناکام اور نامرادلوگ ہیں۔ جواب میں آپ نا الیونل نے ارشاد فر مایا کہ ایک وہ خص جوا حسان جتلا نے والا ہو، مثلاً ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ کوئی ہدر دی کی یا اُس کی امداد کی یا اس کو صدقہ دیا یا زکوۃ دی اور پھر بعد میں اس پراحسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پر فلاں وقت پر بیاحسان کیا تھا۔ بیاحسان جتلا نا اللہ تعالی کو انتہائی ناپند ہے۔قر آن کریم میں ارشاد ہے:

"لَا تُبُطِلُوا صَدَفْتِكُمُ بِالْمَنِّ وَالْآذَى. "(٢)

یعنی احسان جنلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ دوسرا وہ مخص جو زیرِ جامہ کونخنوں سے نیچائکانے والا ہو، چاہے وہ شلوار ہویا پا جامہ ہویا تہبند ہو۔اییا مخص بھی اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہے۔اس لئے کہ مخنوں سے نیچازار لئکا نا تکبر کی علامت ہے اور تکبر اللہ تعالی کو بہت میغوض ہے۔تیسرے وہ مخض جوجھوئی قتم کے ذریعہ اپنے سامان تجارت کوفر وخت کرنے والا ہو، تاکہ خریداراس کوخرید لے۔ان تینوں اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِحت نہیں فرمائیں گے۔(")

## جب حلال وحرام کی تمیز اُٹھ جائے گی

حدثنا آدم: حدثنا ابن ابى ذئب حدثنا سعيد المقبرى، عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما اخذ منه، أمن الحلال ام من الحرام؟"(")

<sup>(</sup>۱) سلعة كاذبار (۲) البقره:۲۲۳ (۳) تقرير تذى اردا، ۱۲۱۱ (۱)

<sup>(</sup>٣) ابخارى، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، رقم الحديث ٢٠٥٩، وفي سنن النسائي كتاب البيوع، رقم ١٣٠٧، ومنداحمد باقى سندالمكوين، رقم ع٣٢٧، وسنن الدارى، كتاب البيوع، رقم ٣٣٣٧\_

#### حديث كامفهوم

لیمنی زمانے کی خبر دی گئی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

حضوراقدس مُلَاثِرُمُ السے زمانے میں بیہ بات فرمارہے ہیں جب ہر شخص کوحلال وحرام کی فکر تھی۔ گویا کہ ایک وعید ہیان فرمائی گئی ہے کہ وہ زمانہ خراب زمانہ ہوگا (اللہ بچائے) ہمارے زمانے میں بیرحالت ہوتی جار ہی ہے کہ لوگوں کوحلال وحرام کی پرواہ نہیں رہی۔ (۱)

## حلال وحرام کی فکر پیدا کریں

ہرکام کرتے وقت بید کیھوکہ جوکام میں کررہا ہوں بیت ہیا ناحق ہے۔اگرانسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ناحق کوئی بیبہ اس کے مال کے اندرشامل نہ ہوتو یقین رکھنے پھرا گرساری عمر نوافل نہ پڑھیں اور ذکر و تبیع نہیں کی لیکن اپنے آپ کوحرام سے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔اورا گر حلال وحرام کی فکر تو نہیں کی محر تبجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے،اشراق کی نماز بھی پڑھ رہا ہے،اشراق کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و تبیع بھی کررہا ہے تو بینوافل اور بیز فکر انسان کوحرام مال کے عذاب سے نہیں بیا سیدھا ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل سے ہر مسلمان کی حفاظت فر مائے۔آ مین۔(۱)

## حرام مال حلال مال کوبھی تباہ کر دیتا ہے

لہذاہم میں سے ہر محف اپنا جائزہ لے کہ جو پسے اس کے پاس آرہے ہیں اور جوکام وہ کررہا ہے، ان میں کہیں حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حرام مال کی آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے مجھانے کے لئے پیش کر دیں۔ ورنہ نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نا دانستہ طور پر اور غبر شعوری طور پر ہمارے حلال مال میں حرام مال کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب بھی کی حلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، لیمنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے نتیج میں حلال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہر محف اس کی فکر کرے اور ہر شخص اس کے فل کی جاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص اس کی فکر کرے اور ہر شخص اسے نایک ایک عمل کا جائز لے اور اپنی آمدنی کا

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱۰۰/

<sup>(</sup>۲) اصلای ۱۹۸۰ (۲)

جائزہ لے کہ ہمارے حلال مال میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہور ہا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس فکر کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔(۱)

### طلب''حلال'' کی ہو

رزق طلب کرنا فریضہ اس وقت ہے جب طلب طال کی ہو، روثی ، کپڑا اور پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بینیت نہ ہو کہ بس پیسہ حاصل کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے ہے حاصل ہو، حال طریقے سے حاصل ہو یا تاجائز طریقے ہے حاصل ہو۔ اس صورت میں بیطلب، طلب حلال نہ ہوئی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مومن کا بیمل اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کر ہے۔ اب آگر اس نے حال و حرام کی تمیز ہٹا دی اور جائز و ناجائز کا سوال ذہن سے مثا دیا تو پھر ایک مسلمان میں اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جبی دیا تو پھر ایک مسلمان میں اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جبی ایک بینے کے بارے میں فکر لاحق ہو کہ رہے پیسے مطال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے یا اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے تو اس کولات ماردے اور کی قیمت پر بھی اس حرام کوا پی زندگی کا حصہ بنانے پر کے خلاف آ رہا ہے تو اس کولات ماردے اور کی قیمت پر بھی اس حرام کوا پی زندگی کا حصہ بنانے پر اضی نہ ہو۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطبات ۱۰ ۱۰ -۱۹۱۰ (۲) اصلاحی خطبات ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ (۱۹)

www.ahlehaa.ors

مشتبهای است بخین کا حکم

www.ahlehaa.org

# مشتبہات سے بچنے کاحکم

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك امور مشتبهات لا يدرى كثير من الناس امن الحلال هي ام من الحرام، فمن تركها استبرا لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام. كما نه من يرعى حول المي يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. (۱)

حضرت نعمان بن بھی واضح ہیں اور جماع ہیں کہ میں نے رسول اللہ نا بھڑا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا

کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور جماع چیزیں بھی واضح ہیں۔اور حلال وجرام کے درمیان کچھ چیزیں
اور امورایسے ہیں جو مشتبہ ہیں۔ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حلال
ہیں یا جرام ہیں،الہذا جو شخص اپنے دین کی برائت حاصل کرنے کے لئے اور اپنی آبروکی برائت کے لئے
ان چیزوں کو ترک کردے گا تو وہ سلامت رہے گا۔اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوجائے گا
تو قریب ہے کہ وہ جرام صریح کے اندر بھی جتلا ہوجائے گا۔ جیسے وہ شخص جو کسی بادشاہ یا سردار کی مملوک
تو قریب ہے کہ وہ جرام صریح کے اندر بھی جتلا ہوجائے گا۔ جیسے وہ شخص جو کسی بادشاہ یا سردار کی مملوک
پادشاہ کی ایک ''جمیٰ' ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ک ''جمیٰ' وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے جرام قرار دیا ہے۔
بادشاہ کی ایک ''جمیٰ' ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ک ''جمیٰ' کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ، اسی طرح اس کے اردگر دبھی نہیں جانا جا ہے ، تا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ مطلی سے اس ''جمیٰ' کے اندر داخل ہو جائے اور جرام کا ارتکاب کرلے۔

# "جمی" کسے کہتے ہیں؟

پہلے زمانے میں ''حمٰی'' اس چراگاہ کو کہا جاتا تھا جے قبیلے کا سرداریا کسی ملک کا بادشاہ یا حاکم اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا،اور بیاعلان کر دیتا تھا کہ اس چراگاہ میں کسی اور کواپنے جانو برچرانے کی

<sup>(</sup>I) رواه الترندي، كتاب البيوع، باب ماجاء في ترك الشبهات، ج ابس ٢٢٩\_

اجازت نہیں۔اور''حمٰی'' بنانے کا طریقہ بیہوتا تھا کہ جس علاقے میں وہ سرداریا بادشاہ اپنے لئے ''حمٰی'' بنانا چاہتا، وہاں کسی اُو نچے ٹیلے پر جاتا،اوراپ ساتھا ایک' جہیر الصوت' (بلند آواز والا) کتا ساتھ لے جاتا۔ وہاں اس کتے کو بھو نکنے پر آمادہ کرتا، پھر جس جگہ تک کتے کے بھو نکنے کی آواز پہنچتی، اس جگہ تک اس سردار کی''حمٰی'' بن جاتی تھی۔ پھر عام لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور اس میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

لیکن جب حضوراقدس مَلَاثِیمُ تشریف لائے تو آپ نے اس رسم کوختم فر ماتے ہوئے بیاعلان فرمادیا:

"لا حمى الالله ولرسوله."

یعنی اللہ اوراس کے رسول مُلاہیم کے علاوہ کوئی هخص آئندہ اس طرح اپنے لئے'''تمیں بنا سکتا۔ یعنی بیت المال کے لئے تو حمٰی بنائی جاسکتی ہے، غیر بیت المال کے لئے یا اپنی ذات کے لئے کوئی هخص'''تہیں بناسکتا۔

اس حدیث میں مثال دے کر آپ ناٹی اسمجھا رہے ہیں کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں کی تمی ہوتی تھیں، اور عام آدمی کواس جمی میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چنانچہ عام آدمی اس خوف سے اپنے جانور اس' دحمی نہیں چراتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھٹک کراس ' حمیٰ ''کے اندر چلا جاء گاتو وہ سردار یا بادشاہ کی سز اکا مستوجب ہو جائے گا، اس طرح مشتبہ امور کا ارتکاب کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی ' حمیٰ ''کے اردگر در ہنا، جس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ''محر مات' کا ارتکاب کر کے اللہ تعالی کی سز اکا مستحق نہ ہو جائے۔ امام ابوداؤ 'ڈنے اس حدیث کو ثلث دین قرار دیا ہے۔

بی حدیث مبارک بخاری شریف می بھی الفاظ کی تعور کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے:

"حدثنا محمد بن کثیر: اخبرنا سفیان، عن ابی فروة، عن الشعبی، عن
النعمان ابن بشیر رضی الله عنه قال: قال النبی صلی الله علیه وسلم:

"الحلال بین، والحرام بین، وبینهما امور مشتبهة. فمن ترك ما شبه علیه
من الاثم كان لما استبان اترك، ومن اجتراً علی ما یشك فیه من الاثم او
شك ان یواقع ما استبان. المعاصی حمی الله، من یرتع حول الحمی
یوشك ان یواقعه. "(۱)

 <sup>(</sup>۱) رواه البخارى، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات.

یہ بہت قوی حدیث ہے اور مختلف طرق صیحہ سے مروی ہے اور بیدہ حدیث ہے جس کوامام ابوداؤ رفت نے فرمایا ہے کہ کئی حدیثیں الی ہیں جو پورے دین کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں ایک "اندا الاعدال بالنیات" ہے اور ایک بیرے جو کوثلث وین قرار دیا گیا ہے اور وہ بیرے کہ نبی کریم ظاہرہ کا المام بالنیات سے اور ایک بیرے جو کوثلث وین قرار دیا گیا ہے اور وہ بیرے کہ نبی کریم ظاہرہ کے اور حرام نبین، والحرام بین، وبینهما مشتبهات " یعنی حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حرام کے درمیان کچھامورا سے ہیں جومشتہ ہیں۔

### مشتبہونے کے معنی

مشتبہ ہونے کے معنی ہیہ ہے کہ جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بیرطلال میں داخل ہے یا حرام میں داخل ہے۔

ایسے مواقع پر حضور اکرم مَلَ فرام کا بیطرز عمل بیان فر مایا که "فسن ترك ما شبه علیه من الاثم النے" کہ جس فحض نے وہ کام بھی مچھوڑ دیا جس کے بارے میں اس کو اشتباہ پیدا کیا گیا "کان لما استبان اترك النے" تو وہ خص زیادہ مچھوڑ نے والا ہوگااس گناہ کو جواس کو واضح ہوگیا۔ یعنی جب وہ مشتبامر کو چھوڑ رہا ہے تو جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے تو اس کو بطریق اولی مجھوڑ ہے گا۔

(اترك ميغداسم تفضيل سے)

"ومن اجترأ على ما يشكّ فيه من الأثم الأشك ان يواقع ما استبان.

المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك ال يواقعه."

اور جو محض جری ہوگیا اس گناہ پر جس کے بارے میں شک ہے تو قریب ہے کہ مبتلا ہو جائے اور جاپڑے اس گناہ کے اندر جو واضح ہے، یعنی آج تو اس کے اندر جرائت پیدا ہوتی ہے ایک مشتبہ امر کا ارتکاب کرنے کی ،لیکن بالآخر اندیشہ ہے کہ واضح گناہ کے اندر جتلا کرنے کی جرائت اس کے اندر پیدا کردے گی۔ "المعاصی حمی اللہ"، معصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جی جیں۔

# حمی کے معنی

حمی اس چراگاہ کو کہتے تھے جس کوقبیلہ کا سردارا پے لئے مخصوص کر لیتا تھا کہ بیعلاقہ میری حمی ہے۔ تو اس میں دوسرے لوگوں کو داخل ہونے سے منع کیا جاتا تھا کہ دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو لے کروہاں نہ آئیں۔

فرمایا کہ جومعصیتیں ہیں وہ اللہ کی حی ہے کہ جس طرح حی میں داخلہ ممنوع ہے ای طرح

معاصی میں بھی داخلہ ممنوع ہے۔

آگاں تشبیہ کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ "من یر نع حول الحمی یوشك ان یواقعه"
یعنی جو شخص حمی کے اردگردا پنے جانور چرائے تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خود حمی میں داخل ہوجائے گا۔ یہی حال معصیتوں کا ہے کہ معصیتیں ہیں ہم ممنوع ہمین اس کے قریب جانا اس میں بھی انسان کومعاصی (گناہ) میں مبتلا کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس میں مبتلا ہوجائے۔

اس لئے اللہ تعالی نے بعض معصیتوں کو منع فر مایا ہے تو وہاں لفظ بید استعال فر مایا "و لا تقربا الزنا" کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤیعنی ایسے مواقع کے قریب بھی نہ جاؤ کہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لئے فر مایا کہ دین کی سلامتی کا تقاضہ ہیہ ہے کہ آ دمی مشتبہ امور سے بھی پر ہیز کریں۔

# اشتباه كى تفصيل

# مشتبهامورسے پرہیز کرنا جھی واجب ہوتا ہے اور بھی مستحب

جہاں واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جہتد ہے، اس کے سامنے کی معاملہ کے مختلف دلائل آئے اور تمام دلائل یکساں نوعیت کے حاص ہیں اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی ہراہر ہیں، یعنی جو دلیل کمی شی کی حلت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کمی شی کی حمت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کمی شی گی حمت پر دلالت کر رہی ہے دہ وہ بھی قوی ہے اور دونوں کی قوت کیساں ہے، اس صورت میں مجتبد کے لئے واجب ہے کہ وہ دلیل حرمت کو ترجیح دے کر اس پر عمل کر ہے۔ اس صورت میں مشتبہ مل سے پر ہیز کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ادلہ حرمت وحلت میں تعارض ہوجائے تو دلیل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی بناء پر اس عمل کو نا جائز قر اردیا جاتا ہے۔

ای طرح ایک آدمی جو مجہز نہیں ہے اس کے حق میں کسی مجہز یا مفتی کا قول جحت ہے۔ اب ایک ہی ملک کو ایک مفتی حلال ہونے کا فتو کی دیتا ہے اور دوسرامفتی حرام ہونے کا فتو کی دیتا ہے، تو اس مفتی کے قول پڑمل کر ہے جس کو زیادہ اعلم اور زیادہ اور دیا جھتا ہے، چاہوہ حلت کا فتو کی دے رہا ہو یا حرمت کا ایکن اگر دونوں برابر ہیں، علم اور تقو کی کے اعتبار سے وہ دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا تو اس صورت میں اس کے ۔ ائے بھی واجب ہے کہوہ اس شخص کے فتو کی پڑمل کر ہے جو نا جائز قرار دے رہا ہے، کیونکہ ادلہ حرمت و سات اس کے حق میں برابر ہو گئے، اس صورت میں جس طرح

مجہد کے حق میں قرآن وسنت دلیل ہے اسی طرح مقلد کے حق میں مجہد کا قول دلیل ہے، جس طرح وہاں تعارض ادلی مع القوہ کی صورت میں حرمت کی جانب کور جیج ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی حرمت کی دلیل کور جیج ہوگی ۔ بیددوموقعے ایسے ہیں جہاں پر مشتبہ چیز سے بچنا واجب ہے۔

بعض مواقع ایسے ہیں جہاں مشتبہ چیز سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، مثلاً فتو کی گرو سے مشتبہ چیز پڑمل کرنا جائز ہوگالیکن تقو کی ہے ہے کہ آدمی اس سے بیچے، بیدوہ موقع ہے جہاں ادلہ حرمت وحلت میں تعارض تو ہے کیکن حلت کے دلائل قوت کے اعتبار سے راجح ہیں تو اس صورت میں حلت کی جانب کو اختیار کرنا جائز ہے کیکن تقو کی کا تقاضا ہیہ ہے کہ حرمت کی جانب عمل کرے اور اس عمل سے نیچ جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اس اشتباہ سے بچنا مستحب ہے۔ اور بیمستحب بھی اس وقت ہے جب کہ
اس مشتبہ چیز پڑ عمل کرنے کے نتیج میں صرح حرام میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ نیہ نہوں کا کر بیاندیشہ
ہے کہ یہ چیز فی نفسہ جائز ہے لیکن جب میں اس جائز چیز کواختیار کروں گا تو بالآخر میں اس پر بس نہیں
کرسکوں گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں اس سے
بچناواجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روز رہ کی حالت میں اگر چہ جماع حرام ہے لین مس المراؤ اور
تقبیل المراؤ جائز ہے اور حضور اکرم مَل اللہ بُرا ہے جا بت بھی ہے لیکن یہ جائز اس وقت ہے جبکہ اس کو اس
بات کا اطمینان ہو کہ میں اس حد سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے ایک
مرتبہ دوا کی جماع کا ارتکاب کر لیا تو پھر میں حقیقتا جماع کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس سے بچنا

### اصول کون منطبق کرے؟

اب مسئلہ یہ ہے کہ اصول تو بتلا دیئے گئے لیکن ان اصول پڑمل کرنے اور اس کے اطلاق
کرنے میں تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کب بیکہا جائے کہ دلیلیں مساوی ہیں اور کب بیکہا جائے
کہ ایک دلیل زیادہ قوی ہے اور دوسری اس کے مقابلہ میں مرجوح ہے، اور کب کہا جائے کہ دومفتی اتقی
اوراعلم ہیں، ہرا ہر ہیں؟ اور کب کہا جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ کب کہا جائے کہ یہ
عمل گناہ کی طرف لے جائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ گناہ کی طرف نہیں لے جائے گا؟ تو یہ ساری
ہا تیں ہرایک آدمی کے بس کی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لئے رہنمائی کی
ضرورت ہوتی ہے، اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطاء فر مایا ہو، اور کہاں یسر کا پہلواور

کہاں سد ذریعہ کا پہلوا ختیار کیا جائے؟ توبہ چیز تفقہ فی الدین جاہتی ہے۔

اور تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ بیرحاصل ہوتا ہے کی متفقہ فی الدین کی صحبت میں رہنے سے۔اس کی صحبت میں آ دمی رہتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک ملکہ اللہ تعالی عطاء فر ما دیتے ہیں ،ایک مزاج و فدات بنادیتے ہیں کہ اس ملکہ کی روشنی میں انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے۔

#### حصول ورع کا آسان راسته

وقال حسان بن ابي سنان: ما رأيت شيئا اهون من الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. (١)

حضرت حسان بن ابوسنان فرماتے ہیں کہ:

میں نے کوئی چیز ورع سے زیادہ آسان نہیں دیکھی یعنی مشتبہ چیز کوترک کردینا ورع ہے، یعنی
اس میں آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر ورع اختیار نہ کریں اور مشتبہ کام کرلیں تو اس میں ایک کھٹکا
رہ گا کہ میں نے بیٹی کیایا سیجے نہیں کیا، لیکن اگر مشتبہ چیز سے بچار ہا تو طبیعت میں وہ کھٹکا نہیں رہے
گا ، اطمینان رہے گا۔ بعض اوقات اپنفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے لیکن نتیجہ کے اعتبار سے، قلب کے
اطمینان اور ضمیر کے سکون کے لحاظ سے وہ اکبر ہے۔ اور فرمایا

"دع ما يريبك الى ما لا يريبك."

جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہواس کوچھوڑ دواس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہیں ڈال رہی یعنی ایک عمل ایسا ہے جس میں شک ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس میں شک نہیں ہے، تو شک والی چیز کوچھوڑ دواور بغیر شک والی چیز کواختیار کرو۔ (۲)

# انگریزی روشنائی کاحکم

علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سر ہفتوی کے اندر تو اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عام لوگوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت دی جاسکتی ہو، وہ ان کو دے دی جائے، کیکن خود اپنے عمل میں بختی کا پہلو اختیار فر ماتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں جب انگریزی روشنائی کا رواج شروع ہوا، جس کو ہم لوگ آج کل سیاہی والے قلم میں استعمال کرتے ہیں، تو اس

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تغيير المشتبهات\_

<sup>(</sup>۲) انعام البارى ۲ روم ۱۲۸۰

روشنائی کے استعال کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس لئے کہ اس روشنائی میں اسپر ف
ہوتی ہے اور اسپر ف میں''الکمل'' شامل ہوتی ہے جوشراب ہی کی ایک قتم ہے۔ اور شراب نجس ہوتو
اسپر ف بھی نجس ہوگی ، اور اس اسپر ف سے بننے والی روشنائی بھی نجس ہونی چا ہے ، لہذا اس روشنائی کا
استعال نا جائز ہونا چا ہے۔

حضرت تھانویؒ نے اس مسئلے کی تحقیق کے بعد ایک مفصل فتو کی تحریر فر مایا ، جس میں آپ نے لکھا کہ جو' الکحل' اسپرٹ میں شامل ہوتی ہے ، وہ اشر بدار بعہ میں سے کی سے بنی ہوئی نہیں ہوتی ، نہ وہ مجور کی ہوتی ہے اور نہ انگور کی ہوتی ہے۔ اس لئے امام ابو صنیفہ ؒ کے قول کے مطابق بیر وشنائی ناپاک نہیں ، لہٰذا اس کا استعال بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی کپڑے پرلگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت تھانویؒ جنہوں نے تقریباً ایک ہزار تصانیف چھوڑیں ، زندگی بھر اس روشنائی کو استعال نہیں فرمایا ، بلکہ سیا ہی والا قلم بھی استعال نہیں کیا ، ہمیشہ لکڑی کا قلم اور دلی روشنائی استعال فرمائی ، اور اس سے تمام تصانیف تحریر فرمائیں۔ اس کی طرف حضور اقدس نا الحیٰ اس صدیث میں اشارہ فرمایا۔

"دع ما يريبك الى ما لا يريبك "(۱) لعني شك والى چيز ول كوچهوژ كران چيز ول كواختيار كروجس ميس شك نه مو\_(۲)

# حضرت مولا نامحمر ليعقوب ماحب كا چندمشكوك لقم كهانا

حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نانوتوی جوحضرت تھانوی کے جلیل القدر استاذ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدری ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور وہاں جاکہ کھانا کھالیا۔ بعد میں پنہ چلا کہ اس شخص کی آمہ نی مفکوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چندلقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں بیدا عیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں۔ حرام مال سے بیظمت پیدا ہوجاتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) رواه ابخاری، كتاب البيوع، بابتغير المشتبهات.

<sup>(</sup>۲) تقریرتنی اره۳۵۲مـ

<sup>(</sup>۳) اصلاحی خطبات ۱۸۱۹

# حضور مَالِيَّادِمُ كَا مشتبہ چیز سے بچنے كامشورہ دینا

حدثنا محمد بن كثير: اخبرنا سفيان: اخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن بن ابى حسين: حدثنا عبدالله بن ابى مليكة، عن عقبة بن الحارث رضى الله عنه: ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما، فذكر للنبى صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبى صلى الله عليه وسلم قال: "كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة ابى اهاب التميمى."(1)

### حديث كامفهوم

حضرت عقبہ بن حارث بڑا گئ نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے بید عورٹ کیا تھا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے بید عورٹ کیا کہ انھا ارضعنه ما النح کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلا دیا۔عقبہ بن حارث بڑا گئا کہ وہ کو اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کو اس نے دودھ پلایا ہے جس کے معنی بیہ ہوئے کہ وہ رضاعی بہن بھائی ہو گئے اور نکاح درست نہوا۔

''کیف و قد فیل"، جب ایک بات کہد دی گئی تو ابتم اس عورت کو اپ پاس کیے رکھو گے۔ بینی جوخوشگوار تعلق میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہئے وہ برقر اررہنا مشکل ہے، کیونکہ جب بھی بیوی کے پاس جاؤ گے تو اس متم کا خیال د ماغ میں آئے گا کہ اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ کہیں ٹھیک بی نہ ہو، میر ااس کے پاس جانا حرام نہ ہو، اور ساری زندگی کھٹکالگار ہے گا کہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہا؟ جیسے کی شخص کے سامنے کھانا بہت عمدہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی آکر یہ کہد دے کہ اس میں کتے نے منہ ڈ الا تھا تو تنہا اس ایک آدمی کا کہنا تھے نہ ہوگا، لیکن آدمی کے دل میں کراہیت تو پیدا ہو جائے گی۔

وہی ہات فرمارے ہیں کہتمہارے دل میں کراہیت پیدا ہوجائے گی اور پھرمیاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری ہاتی ندرہے گی۔(۲)

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، كتاب البيوع، بابتغير المضبات، رقم ٢٠٥٢ (٢) انعام البارى ١٠٥٨ (١)

#### دورِ جاہلیت میں کنیز کے ساتھ برتا وُ اور حاملہ کا دستور

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابى وقاص ان ابن وليدة زمعة منى فاقبضه، قامت: فلما كان عام الفتح آخذه سعد بن ابى وقاص و قال: ابن اخى قد عهد الى فيه، فقال عبد بن زمعة نقال: اخى و ابن وليدة ابى ولد على فراشه، فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن اخى كان قد عهد الى فيه، فقال عبد بن زمعة: اخى و ابن وليدة ابى ولد على فراشه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "هو لك يا عبد بن زمعة" ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش فللعاهر زمعة" ثم قال السودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: الحجر." ثم قال السودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: المحجر." ثم قال السودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: الحجر." ثم قال السودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: (احتجبى منه) يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله. (۱)

سعد بن ابی وقاص بڑا گائیہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جاریہ یعنیٰ کنز تھی، جاہلیت کے زمانے میں آقا بعض اوقات اپنی کنز کو عصمت فروثی کے لئے استعمال کرتے تھے، اور جب مولی عصمت فروثی کے لئے کئز کو استعمال کرتا تھا تو وہ لاکی بھی خراب ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات عصمت فروثی کے علاوہ بھی اپنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لئے کسی سے نا جائز تعلقات قائم کر لیتی تھی۔ زمعہ کی ایک جاریہ یعنی کنز تھی ،اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، تو ای قسم کا تعلق اس لاکی لئے جاریہ یعنی کنز تھی ،اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، تو ای قسم کا تعلق اس لاکی نے عتبہ بن ابی وقاص بڑا گئے سے جو (سعد بن ابی وقاص بڑا گئے کے بھائی تھے ) قائم کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیجہ میں وہ حاملہ ہوگئی اور جاہلیت میں یہ دستور بھی تھا کہ اگر کسی کنیز کے پاس بہت سے لوگ آتے جو اتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی شخص اس کا دعویٰ کر دیتا تھا کہ حمل میر ا ہے۔ جاتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی شخص اس کا دعویٰ کر دیتا تھا کہ حمل میر ا ہے۔ اس کی تفصیل کتاب الذکاح میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔

بعض صورتوں میں اس کے دعویٰ کو تبول کرلیا جاتا تھا۔ اور باد جود یہ کہ نکاح با قاعدہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھالیکن بچے کا نسب اس سے ثابت کردیتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عتبہ بن الی وقاص بڑا تھے کو وصیت کی کہ زمعہ کی جو جاریہ ہے اس کے پاس میں جاتا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المبوع، بابتغير المضبات، ٢٠٥٣ \_

تھااوراس سے جو بچہ ہوا ہے وہ میرا ہے، جوتم جاکے لے آنا۔عہد کے معنی وصیت تھی، زمعہ کی کنیز کا بیٹا مجھ سے ہے بعنی میرے نطفہ سے ہے، "فاقبض" لہٰذااس پر قبضہ کر لینا۔

حضرت عائشہ بڑا ہیں "فلما کان عام الفنح" جب فتح مکہ کا سال آیا تو سعد بن وقاص بڑا ہے اس بچہ کو لے لیا اور کہا کہ "ابن اخی" کہ بیمیرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی ہے۔

"فقال عبد بن زمعة" اس لا كى كا جومولى تھا، اس كابيٹا كھر اہوگيا۔ أس نے كہا كه فقال اخى يه بيٹا تو ميرا بھائى ہے يعنى يرزمعه كى جاريه كا جادر ميرا باپ تھا يہ مير عبال كابيٹا ہے يعنى ميرا بھائى فقال اخى يعنى هذا اخى وابن وليدة ابى اور مير باپ كے جاريه كا بيٹا ہے۔ ولد على فراشه اور مير باپ كے جاريه كا بيٹا ہے۔ ولد على فراشه اور مير باپ كے فراش ير بيدا ہوا۔

گویا اب دعویدار دوہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص بناٹٹ کہتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے اور عبد ابن زمعہ کہتے تھے میرا بھائی ہے، میرے والد کا بیٹا ہے، فتساوقا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو نبی کریم مظافرہ کے پاس گئے۔

فقال سعد: یا رسول الله ابن الحی کان قد عهد الی فیه، فقال عبد بن زمعة: النی وابن ولیدة ابنی ولد علی فراشه دونول نے اپن وگو رو برائ تو نبی کریم ظافیرا نے فرمایا: هو لك یا عبد بن زمعه اے ابن زمعہ بیتمہارا ہے۔ سعد بن الی وقاص کو لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر نبی کریم ظافیرا نے فرمایا: الولد للفر اش، یچر نصاحب فراش، کا ہے (یعنی جس مردکواس عورت سے بمبستری کرنے کا حق حاصل تھا) اور فراش یا تو از دواج کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے، مِلک میمین سے بیدا ہوتا ہے، مِلک کیمین سے بیدا ہوتا ہے، مِلک الکار نہ کر دے اس وقت تک اس سے جو بھی اولا دہوگی زمعہ بی تھی جائے گی۔ لہذا اے عبد ابن الکار نہ کر دے اس وقت تک اس سے جو بھی اولا دہوگی زمعہ بی تی تجھی جائے گی۔ لہذا اے عبد ابن الکار نہ کر دے اس وقت تک اس سے جو بھی اولا دہوگی زمعہ بی تی تھی جائے گی۔ لہذا اے عبد ابن کی تھی جائے گی۔ لہذا اے عبد ابن کے ساتھ ٹا بت نہ ہوگا۔

آپ ناہی نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا زمعہ کا ہے اور عتبہ بن ابی و قاص سے اس کی نسبت ثابت نہیں ،لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ اُم المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ بڑا ہونا سے کہا کہتم ان سے پردہ کرو۔تو جب آپ ناٹی کا نے اس بچ کا نسب زمعہ سے ثابت کر دیا جس کے معنی بیہوئے کہ وہ زمعہ کا بیٹی تھیں تو وہ لڑکا حضرت سودہ بڑا ہونا کا بھائی بن وہ زمعہ کا بیٹی تھیں تو وہ لڑکا حضرت سودہ بڑا ہونا کا بھائی بن گیا ، اس کا نقاضا بی تھا کہ اُن کے درمیان محرمیت کا رشتہ بیدا ہو جائے اور محرمیت کا رشتہ بیدا ہونے

کے معنی بیہ ہے کہان کے درمیان پردہ نہیں ہوگاتو آپ ناٹیو کم نے حضرت سودہ بنت زمعہ بناٹھ سے پردہ کرنے کا کیوں فرمایا ؟

# شبه کی بنیا دیر برده کاحکم

اس حدیث میں بڑے پیچیدہ اور متعدد مباحث ہیں اور بیحدیث مبارک اپنے فقہی مضامین کے لحاظ سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے، اور اس کی جومختلف روایتیں اور مختلف طرق ہیں ان کے لحاظ سے بھی بیمشکل ترین احادیث میں ہے۔ کے لحاظ سے بھی بیمشکل ترین احادیث میں ہے۔

ان مسائل کی جس قدر تحقیق و تفصیل الله تارک و تعالی کی توفیق سے "تکملة فتح الملهم" میں بیان ہوئی ہے وہ آپ کوشاید اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لئے کہ اس حدیث کی تحقیق و تفصیل اور تشریح میں مئیں نے بردی محنت اُٹھائی ہے اور اس کی تمام روایات کوسا منے رکھ کر جومتعلقہ مباحث ہیں ، میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ "تکملة فتح الملهم" کی "کتاب الرضاع" میں بیان کیا ہے ، بردے بیجیدہ مسائل ہیں لیکن یہاں ان تمام مسائل کا بیان کرنامقصور نہیں ہے۔ (۱)

### نامعلوم شکاری کتے کا شکار

حدثنا ابوالوليد: حدثنا شعبة قال: اخبرنى عبدالله بن ابى السفر، عن الشعبى، عن عدى بن حاتم رضى الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: "اذا اصاب بحده فكل، واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيذ." قلت: يا رسول الله، ارسل كلبى واسمى فاجد معه على الصيد كلبا آخر لم اسم عليه، ولا ادرى

<sup>(</sup>۱) عدة القاری ۱۸ ۲۰۰۸ (۲) تفصیل کے لئے دیکھتے: تکمله فتح الملهم ۱۸۸۱ -

ايهما اخذ؟ قال: "لا تاكل، انما سميت على كلبك ولم تسم على الأخر."(۱)

# مسئلہ ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے

حضرت عدی بن حاتم بڑاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُلاٹیؤم سےمعراض کے بارے میں سوال کیا ، (معراض بغیر پروالے تیرکو کہتے ہیں )۔

اذا اصاب بحدہ فکل، لین آپ مَلَاثِرُمُ نے قرمایا کہ اگروہ اپنے پھل کی طرف سے جاکر شکارکو لگے تو کھالو۔

واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، اوراگرائي چوڑائى كى طرف سے جاكر كھتو مت كھاؤ۔ فانه وقيذ، اس واسطے كەجب وه چوث سے مراتو موقوز ہوگيا۔

ا یک تو یہاں پر حدیث میں بیمسلہ بیان کیا گیا جو کہ مقصود بالذ کرنہیں ہے۔

اور دوسرا مسلم بدیو چها، قلت: با رسول الله، ارسل کلبی، که میں اپنا کتابسم الله پڑھ کر شکار کے اُور چھوڑ تا ہوں۔

فاجد معه على الصيد كلبا آخر لم اسم عليه ، اور جب جاكرد يكما مول تو شكار پردوسرا كما كون شكار پردوسرا كما كون الم الله نهيس پرهي -

ولا ادری ایھما اخذ؟ اور مجھے پتہبیں کہ ان دونوں کوں میں کے س نے اس شکار کو پکڑا ہے، یعنی آیا شکار اس کے نے جو برابر میں کے بیٹ کے نے جو برابر میں کھڑا ہے۔ کھڑا ہے۔ کھڑا ہے۔

قال: لا تأكل، انما سمبت على كلبك ولم تسم على الآخر، تو آپ الله فلم فرمايا كداس كومت كھاؤرتم نے بسم الله اپنے كتے پر پڑھى تھى دوسرے كتے پر نہيں پڑھى تھى \_ يعنى شبه بيدا ہو گيا كہ آل ميرے كتے نے كيا ہے يا دوسرے كتے نے، اس واسطے اس شبه كى بنياد پر تمهارے واسطے اس كا كھانا جا ئرنہيں ہے اور بيدوه موقع ہے كہ جہال مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔ (٢)

# حضور ملافيئ كاشبهكي بنياد بركهجورنه كهانا

ایک حرام چیز سے بچنے کو تنز ہنہیں کہتے بلکہ اس کو عام طور سے تقوی کہتے ہیں۔لیکن جہاں

(۱) رواہ البخاری، کتاب البیوع، بابتغیر المشبہات، قم ۲۰۵۳۔

(۲) انعام الباری ۲۰۹۰

ایسی چیز ہو جو کہ فی نفسہ حلال ہے، کیکن محض طبیعت کی احتیاط کی بنیاد پر اسے چھوڑا جائے تو وہ تنز ہ ہوگا۔

حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن انس رضى الله عنه قال: «لو لا الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: «لو لا ان تكون صدقة لأكلتها.»

وقال همام، عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجد تمرة ساقطة على فراشي."(١)

# حدیث کی تشریح

حضرت انس فَاتَّذُ فر ماتے بین، مر النبی صلی الله علیه سلم بتمرة مسقوطة ، یعن آپ فاتی ایک گری ہوئی مجودے یاس سے گزرے۔ آپ فاتی ایک گری ہوئی مجودے یاس سے گزرے۔ آپ فاتی ا

لو لا ان تكون صدفة لا كلنها۔ اگراس بات كا اندیشہ نہ ہوتا كہ بیصدقہ كی ہوگی تو میں کھا ليتا۔ ایک تمرہ جوگری پڑی ہے وہ ایس چیز ہے جس میں تھم بھی ہیہ ہے كہ اگر آ دمی اُٹھا كر کھا لے تو جائز ہے، كيونكہ بيالي چیز ہے كہ كى باغ ہے اگر پھل پنچ گر جائے تو اس كو عام آ دمی كے لئے مباح قرار ديت ہیں كہ جو جاہے کھا لے اور اگر كسی كے ہاتھ ہے گر گئی ہے تو وہ بھی مباح كر دیا ہے كہ ایک معمولی مجور ہے۔ لہذا اس كو لقط قرار دے كراس كی تعریف بھی واجب نہیں ہے۔

بہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فارق بڑھڑ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور زور سے
اعلان کر رہا ہے کہ مجھے ایک محبور ملی ہے، اگر کسی کی ہے تو لے و حضرت عمر بڑھڑ نے دیکھا تو اس کو
دھول لگایا کہتم تو اپنے تقوی کا اعلان کر رہے ہو، کہ میں اتنامتی ہوں کہ ایک محبور بھی بغیر تعریف کے
نہیں رکھتا ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے جس میں تعریف بھی واجب نہیں ہے، کوئی اگر کھائے تو جائز ہے،
لیکن حضور اقدس مُل ہڑا کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے لئے صدقہ منع تھا تو شبہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ
صدقہ ہوتو اس واسطے آپ نے اس کے کھانے سے پر ہیز فر مایا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری، كتاب البيوع، باب ما ينتز ومن الشبهات، رقم ۲۰۵۵، و في صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم ۱۸۷۱، وسنن الي داؤد، كتاب الزكاة، رقم ۴۰۸۱، ومنداحمه باقی مندانمکشرین، رقم ۴۵ کاا۔

<sup>(</sup>٢) انعام البارى\_

# محض وسوسه شبهات میں شامل نہیں

حدثنا ابونعيم: حدثنا ابن عينية، عن الزهرى، عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكى الى النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، ايقطع الصلاة؟ قال: "لاحتى يسمع صوتا او يجد ريحا."(١)

وقال ابن ابي حفصة، عن الزهرى: لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت.

حضرت عباد بن تميم اپ چپا سے روایت کرتے ہیں، شکی الی النبی صلی الله علیه وسلم الرجل، که آپ بالله الله علیه وسلم الرجل، که آپ بالله الله علیه فضی کی شکایت کی گئی یعنی ایک محفی کا معاملہ پیش کیا گیا۔

یجد فی الصلاة شیئا۔ جس کونماز کے دوران کچھ وسوسہ بیدا ہوتا ہے۔ یعنی خروج رہ کا کا وسوسہ تھا۔ ایقطع الصلاة؟ کے وہ نماز کوتو ڑ دے؟ تو آپ بالله الله ختی یسمع صوتا او بجد ریحا۔ نہیں، یعنی محض خروج رہ کا وسوسہ ہوتو نماز نہتو ڑ سے بہاں تک کہ وہ آواز سے یا بو محسوس کرے ایک آواز کا سنما یا بوکا محسوس کرنا ہے گئا ہے ہے تیقن حدث سے تو جب تیقن نہ ہوتو محض وسوسہ کی بنیاد برنماز کوقطع کرنا جا ترنہیں ہے۔

يكى بات آكے دوسرى روايت من بيان كردى - وقال ابل ابنى حفصة، عن الزهرى: لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت.

#### پھرایک حدیث حضرت عائشہ بنافٹہا کی فقل کی ہے:

حدثنا احمد بن المقدام العجلى: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوى: حدثنا هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة رضى الله عنها: ان قوما قالوا: يا رسول الله، ان قوما يأتوننا باللحم لا ندرى اذكروا اسم الله عليه، ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه وكلوه."(٢)

(۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من لم يرالوساوس ونحو بامن الشبهات، رقم ٢٠٥٦\_

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، رقم ۲۰۵۷، وفي سنن النسائي، كتاب المضمايا، رقم ۲۰ سم، وسنن ابي داؤد كتاب المضمايا، رقم ۲۳۲۲، ومن الداري، كتاب النباغ، رقم ۹۲۵، وسنن الداري، كتاب وسنن ابن ماجة، كتاب الذبائع، رقم ۱۹۲۵، وموطا ما لك، كتاب الذباغ، رقم ۹۲۵، وسنن الداري، كتاب الاضاحي، رقم ۱۸۹۴، وسنن الداري، كتاب الاضاحي، رقم ۱۸۹۴

حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ ہیں، ان قوما یا توننا باللحم، یعنی ایک قوم ہے جو ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں۔

لا ندری اذکروا اسم الله علیه ام لا، ہمیں پتہیں کہ ذرج کرتے وقت اس جانور پراللہ کا نام لیایانہیں لیا، یعنی چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جانورکوشری طریقہ سے ذرج کیا گیا ہے یانہیں،اس لئے ہم اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں یانہیں؟

اس پر نبی کریم مُلاٹیؤم نے فر مایا کہتم بسم اللہ پڑھواور کھالو۔ یہاں بھی دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا،کیکن اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بیدونوں حدیثیں ایسی ہیں کہان میں شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

# شبهات كي قتمين

ان مختلف احادیث سے امام بخاریؓ کامقصود سیہ ہے کہ دل میں جوشبہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو شمیں ہیں۔

ایک قتم شبرگی رہ ہے جوناشی عن دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہوجس سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے جا ہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہولیکن فی نفسہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس شبہ کا اعتبار ہے اوراس شبہ کی وجہ سے تنز ہ اوراحتیا طاتقو کی کا تقاضا ہے۔

دوسری فتم شبہ کی وہ ہے کہ جوناشی عن غیر دلیل ہو یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ بیشہبیں ہوتا ،لہذااس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اس صورت میں وسوسہ کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک کرنا تقویٰ کا نقاضا نہیں بلکہ ایسے وسوسہ کے بارے میں تھم بیہ ہے کہ اس پڑمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔

امام بخاریؒ پہلے ان دو باتوں میں تفریق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیشک نبی کریم مَانالِوْمَ نے شبہ سے بچنے کا تھم دیا ہے لیکن سے بادر کھنا چاہئے کہ شبہات سے بچنے کا تھم تو دیا ہے لیکن وساوس سے بچنے کا تھم نہیں دیا۔اس لئے وسوسہ کوشبہ جھ کراس سے بچنا شروع نہ کر دینا۔

### وسوسها ورشبه ميں فرق

شبداوروسوسمين فرق بيب كهشبهناش عن دليل موتا باوروسوسه غيرناشي عن دليل موتاب.



#### اليقين لا يزول بالشك

وسوسے باب میں جودو حدیثیں ذکری ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو خروج رہا کا وسوسہ آگیا یا شک بیدا ہوگیا تو آنخضرت فاٹورا نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی نماز کو چھوڑ نانہیں چاہے۔ اس لئے کہ طہارت کا پہلے سے یقین تھا اور قاعدہ ہے کہ البقین لا یزول بالشک۔ کی شک کی وجہ سے اس یقین کو زائل نہیں کیا جاتا۔ اب دل میں جو وسوسہ آرہا ہے اور وہم بیدا ہورہ ہے بیدا ہورہ ہے بیدا ہورہ ہے بید ہم غیر ناشی عن دلیل ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ، نماز ترک نہ کرے کیونکہ نماز شروع کر چکا ہے تو جب تک نماز کوقطع کرنے والی قطعی چیز نہ آئے اس وقت تک نماز میں استمرار واجب شروع کر چکا ہے تو جب تک نماز کوقطع کرنے والی قطعی چیز نہ آئے اس وقت تک نماز میں استمرار واجب بیدا ہوا وراس کی بنیاد محض وہم نہ ہو بلکہ کوئی حرکت محسوں ہوئی اور ایسالگا کہ کوئی قطرہ خارج ہوا ہے تو یہ بیدا ہوا وراس کی بنیاد محض وہم نہ ہو بلکہ کوئی حرکت محسوں ہوئی اور ایسالگا کہ کوئی قطرہ خارج ہوا ہے تو یہ ایک شبہ ناشی عن دلیل ہے اور خارج صلوۃ میں ہے۔ اس میں بے شک احتیاط ہے ہے کہ آدمی وضو کا اعادہ کرے اور یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اس احتیاط پر عمل کرے گا تو دوسراعمل خلا فیا احتیاط ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ تحریر میں جو اس کے دوران اس احتیاط ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ تحریر میں اس احتیاط ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ تحریر میں اور ایسالگا کہ کوئی قطع کرنا جائز نہیں احتیاط ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ تحریر ہو بائے گا۔ (۱)

### وہم کا علاج

ایک پوری قوم ہے جو وہم کا شکار ہو جاتی ہے۔ان کو ہر وقت وضوٹو نتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔اس کاعلاج بیہ ہے کہاس کی طرف دھیان ہی نہ دے جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت گنگوہی کا واقعہ سنایا تھا کہ چاہے ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیس اس کا یہی علاج ہے۔

اس طرح حدیث میں دوسرا مسئلہ جو بیان کیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کرآتے ہیں اور ہمیں پہتنہیں ہوتا کہ اُنہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ بیں، لہذا بیشبہ پیدا ہور ہا ہے کہ شاید اُنہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ بیشبہ ناشی عن غیر دلیل ہے، کیونکہ ایک مؤمن کا ظاہری حال بیہ ہے کہ وہ جو کام کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا، طنوا بالمسلمین خیر ا، لہذا ایک مسلمان کی حالت کو شریعت کے مطابق ہی محمول کیا جائے گا۔ اب تمہارے دل میں جوشبہ پیدا ہور ہا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھواور کھا اور وسوسہ محضہ ہے، لہذا بسم اللہ پڑھواور کھا لو۔

<sup>(</sup>١) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك (شرح الاشاق والظائر ار١٨٢،١٨٢)

### تقوى اورغلوميں فرق

ایک تقوی ہوتا ہے وہ محمود ہے اور تقوی عن الھیمات بھی محمود ہے اور ایک غلو ہوتا ہے اور غلو مرموم ہے۔ "لا تغلوا فی دینکم" اور غلو ہیے ہے کہ اگر شبہ ناشی عن غیر دلیل ہے تو اس کی بنا پر ہی حلال اشیاء کورک کیا جائے ، البذا شبہات غیر ناشی عن دلیل سے پر ہیز کرنا بیغلو فی الدین ہے ، اس لئے کہ جب شریعت نے اس بات کی اجازت دے دی اور اس کے خلاف کوئی شبہ ناشی عن دلیل موجود نہیں تو ابسیدھا کام ہے ہے کہ اس پر عمل کرو۔ زیادہ متقی بننے کی کوشش اور اس کا دکھاوا ہے بردی خطر ناک چیز ہے۔ حدود میں رہواور حدود کے اندررہ کرکام کرو۔ اس سے آگے بردھو گے تو غلو فی الدین ہوگا۔ مثلًا بعض لوگ کی جگہ جاکر کھا نانہیں کھاتے کہ شاید ہے کھا نا حرام ذریعے سے آیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ خود ریکا کہ کھا نیس گے۔ یہ بات اصل میں غلو فی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا نیوں کے ساتھ برگمانی پر جنی کھا نیس گے۔ یہ بات اصل میں غلو فی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا نیوں کے ساتھ برگمانی پر جنی ہے جو فی نفسہ خدموم ہے، اس واسطے اس تنم کے غلو کا اعتبار نہیں۔

# شبہات ناشی عن دلیل کے بیخے کا اصول

جہاں شبہات ناشی عن دلیل ہوں وہاں شبہات سے بچنامستحب ہے یاواجب؟

ان کا اصول ہیہ کہ اگر اصل اشیاء میں اباحت ہوا در حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے تو اس شبہ کے نتیج میں اس مباح چیز کا ترک کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے اور تقویٰ کا تقاضا بھی یہی ہے۔

اگراصل اشیاء میں حرمت ہواور پھرشبہ پیدا ہو جائے اور شبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس شبہ سے بچنا داجب ہے محض مستحب نہیں۔اب ان داقعات کودیکھیں جوا مام بخاریؒ نے روایت میں بیان کیے ہیں۔

پہلا واقعہ عقبہ بن حارث بڑا گئا کا ہے کہ اُنہوں نے نکاح کرلیا تھا، الہذا نکاح کرنے کے نتیج میں ظاہراوراصل بیتھا کہ وہ خاتون ان کے لئے حلال ہوں، لیکن ایک عورت نے آکر کہہ دیا کہ بیترام ہے کیونکہ میں نے دودھ پلایا ہے لیکن یہ جمت ِشرعیہ نہیں تھی، الہذا اس کے کہنے سے جواباحت ِ اصلیہ تھی وہ ختم نہیں ہوئی، الہذا ان کے لئے جائز تھا کہ اسے اپنے پاس رکھتے لیکن حضور مثل الوئوم نے فر مایا کہ چونکہ شبہ بیدا ہوگیا اور شبہ بھی ناشی عن دلیل ہے کہ خودمرضعہ کہدر ہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، وہ دلیل اگر چہ جحت ِشرعیہ کے مقام تک نہیں پہنچی لیکن شبہ بیدا کرنے کے لئے کافی ہے، الہذا آپ مثالی ہے الرق خودمرضعہ کہدر ہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، وہ دلیل اگر چہ جحت ِشرعیہ کے مقام تک نہیں پنچی لیکن شبہ بیدا کرنے کے لئے کافی ہے، الہذا آپ مثالی ہے الوئوم نے

فرمایا که "و کیف وقد قبل"حچوژ دو\_

# قاعده الولدللفر اش اور قيافيه پرغمل

عبد بن زمعہ کے واقعہ میں اصل یہ تھا کہ بچہ زمعہ کا ہو۔ الولدللفر اش کے قاعدہ کے مطابق اصل یہ ہے۔ کہ جب کسی مولی کی کنیز کے ہاں بچہ پیدا ہوتو اس مولی کا ہوگا۔اصل کا تقاضایہ ہے، لیکن اور چیز ول کے اشتراک سے شبہ پیدا ہوا۔ایک تو عتبہ بن ابی وقاص کا دعوی اور دوسرا قیانے کی رُوسے بچہ کا اس کا ہم شکل ہونا، تو قیافہ اگر چہ جمت شرعیہ ہیں جس کے بنا پرنسب ثابت کیا جائے لیکن ایک شبہ پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔

اوروہ شبہ ناشی عن دلیل ہے کیونکہ قیا فہ شبہ معتبرہ پیدا کرتا ہے،للہذااصل کا اعتبار کرتے ہوئے آپ ٹلاٹڑ کا نے فرمایا کہ بیلڑ کا زمعہ کا ہے اور شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے حضرت سودہ بڑاٹٹا کو حکم دیا کہ پردہ کرو۔للہذااعتبار اصل کا ہے لیکن بچنے کا جو حکم ہور ہاہے وہ استحبا بی ہے۔

جانور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو۔ جانور میں اصل اباحت نہیں ہے بلکہ جانور میں اصل حرام ہونا ہے۔ تو جب تک پیشوت نہ ہوجائے دلیل شری سے کہ اس کوشری طریقہ پر ذرج کیا گیا اس وقت تک آدمی کے لئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو شکار اصلاً حرام تھا۔ جب تک دلیل شرعیہ سے یہ ثابت نہ ہوجائے کہ اُنہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑا۔ اور پھرا گریمی کتا جا کر مارتا تو دلیل شری ثابت ہوجاتی لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ دوسرا کتا بھی کھڑا ہے اور احتمال ناشی عن دلیل اس بات کا بیدا ہوا کہ شاید اس کے نے مارا ہو۔

اس صورت میں اصل حرمت تھی اور حلت کے واقع ہونے میں شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو گیا، لہذااس مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

# یا در کھنے کے اصول وقو اعد

ان احادیث سے بعض ایسے اصول وقواعد نکلے ہیں کہ جو یا در کھنے کے ہیں اور بڑی اہم ہاتیں ہیں اور امام بخاریؓ انہی کی طرف اشارہ کرنا جا ہے ہیں۔

وہ یہ ہیں کہ جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہوا در حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے وہاں اس سے بچنا محض مستحب ہے واجب نہیں ،اس کا استعال جائز ہے حرام نہیں۔اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہو اور پھر حلت کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا واجب ہے۔ سوال: کوئی اگریسوال کرے کہ حضرت عائشہ بڑا ہا کے پاس جوعورت گوشت لے کر آئی تھی اس میں اصل حرمت تھی اور ان کو پہتنہیں کہ بیشرعی طریقہ سے ذرج کیا گیا یا غیر شرعی طریقہ سے تو شبہ پیدا ہوا ایک ایسی شئ میں جس کی اصل حرمت تھی؟

جواب: وہاں بات بیتھی کہ شبہ ناشی عن غیر دلیل تھا۔ کیونکہ جب مسلمان گوشت لے کر آر ہا ہے تو پھراصل ہیہ ہے کہ وہ مباح اور حلال ہوگا۔لہذا یہاں یہ بات پیدانہیں ہوگی۔

اب سیجھ لینا چاہے کہ ہمارے دور میں بہت ی مشتبہ چیزیں پھیل گئی ہیں،ان مشتبہ اشیاء میں بھی ان اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہے کہ جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہواور شبہ غیر ناشی عن دلیل بیدا ہو جائے تو وہ محض وسوسہ ہے،اس کا کوئی اعتبار نہیں،اور جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہے اور شبہ ناشی عن دلیل بیدا ہو جائے وہاں اس شی سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے لیکن وہ اپنے عمل کی حد تک مستحب ہے یعنی اپنے عمل میں آدمی احتیاط کرے یہ بہتر اور مستحب ہے لیکن لوگوں میں اس کی شہیر کرنا مستحب ہے یعنی اپنے عمل میں آدمی احتیاط کرے یہ بہتر اور مستحب ہے لیکن لوگوں میں اس کی شہیر کرنا اور اشتہار چھاپنا یہ تھے نہیں، اس سے خواہ مخواہ تشویش بیدا ہوگی اور دوسرے آدمی اس احتیاط پڑھل نہیں کررہے ہیں تو اس پرنگیر بھی نہیں، بید کہنا کہ وہ تو ایسے غیر مختاط ہیں تو جب اللہ نے حرام نہیں کیا تم کہاں سے داروغہ بن کرآگئے ہو کہ اس کے منہ پراعتراض اور نگیر شروع کر دو۔

اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہوا ور شبہ غیر ناشی عن دلیل ہوتو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور جہاں اشیاء میں اصل حرمت ہوا ور شبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے، یہ اصول ہیں۔

ہمارے دور میں بیثماراشیاءالیی پھیل گئیں جن کے بارے میں پیمشہور ہے کہان میں فلاں حرام عضر کی آمیزش ہےاورلوگ مشہور بھی کرتے رہتے ہیں۔

اس میں چنداصولی با تیں سمجھنے کی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں شبہ پیدا ہو گیا تو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کواستعال مت کرنا ،خبر دار! کوئی مسلمان اس کواستعال نہ کرے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو یہ اجمالی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں پڑیں گے۔ اگر ہم اس تحقیق میں پڑیں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی چیز حلال نہ رہے گا۔ البندا چھوڑ وہس سب کھاؤ۔

#### اعتدال كاراسته

اس كے نتيجہ ميں ايك طرف افراط ہوگى دوسرى طرف تفريط ہوگى۔ للمذا شريعت اور ان

اصولوں کی روشی میں جو میں نے بتلائے ہیں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اس اصل کی طرف آ جاؤ جس شے کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کی اصل اباحت ہے، تو جب تک یقین سے یا کم از کم ظن غالب سے اس شی مباح کے اندر کی طرح کی حرام شی کی شمولیت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس شی کے استعال کو حرام نہیں کہیں گے، اور نہ اس کی حرمت کا فتو گی دیں گے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ڈبل روٹی ہے، اصل اباحت ہے، اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ڈبل روٹی ہے، اصل اباحت ہے، حب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام شی شامل کی گئی ہے اس وقت تک حلال سمجھیں گے۔ اگر کوئی کھار ہا ہے تو نہیں روکیں گے۔ ہاں یقین سے معلوم ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم ہو جائے کہ اس خاص ڈبل روٹی میں جو ہر سے سامنے ہے، اس خاص بسکٹ میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی پھر بیشک اس سے پر ہیز واجب ہے۔ خاص بسکٹ میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی پھر بیشک اس سے پر ہیز واجب ہے۔ خاص بسکٹ میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی پھر بیشک اس سے پر ہیز واجب ہے۔ خاص بسکٹ میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی پھر بیشک اس سے پر ہیز واجب ہے۔ خاص بسکٹ میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی پھر بیشک اس سے پر ہیز واجب ہے۔ گئی سے معلوم ہو بی کا فتوی نہیں دیں گے۔ گ

اور جب بیہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل شی میں بعض مرتبہ ترام شی کی آمیزش ہو جاتی ہے اور بکٹر تنہیں ہوتی ہے، دونوں با تیں ممکن ہیں تواب اس کی تحقیق وقد قبق میں غلو کرنا بھی مناسب نہیں۔ اگر کوئی تحقیق اپنے طور پراحتیاط کے لئے اور اپنے ممل کے لئے کرے تو اچھی بات ہے کیکن عام لوگوں کواس سے بالکلیہ منع کرنا درست نہیں۔

# غلو ہے بیچنے کی مثال

موطاً امام ما لک میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اور عمروبن عاص بخالیہ اس جارہے ہیں۔
وضوی ضرورت پیش آگئ تو ایک حوض کے پاس گئے۔ حضرت نے ارادہ کیا کہ یہاں سے وضوکریں تو
استے میں وہ حوض والا چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص بخالیہ نے اس سے پوچھا: یا صاحب
الحوض هل ترد حوضك السباع۔ لینی اے حوض والے کیا تمہارے اس حوض پر پانی پینے کے
الکے درندے آتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمرو بن عاص بخالیہ کا مقصد بیتھا کہ اگر درندے یہاں پانی
کے لئے آتے ہیں تو پانی تھوڑا ہے تو نجس ہوگا اور ہمارے لئے وضوکرنا جائز نہ ہوگا۔ تو حضرت فاروق
اعظم بخالیہ نے زور سے آواز دی: یا صاحب الحوض لا تخبرنا، یعنی اے حوض والے ہمیں مت
بتلانا۔کوئی ضرورت نہیں ہمیں تم سے پوچھنے کی کہ اس پر درندے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) موطاامام ما لك ، بإب الطهو رللوضوء س ١٥ ــ

جب دونوں احتمال ہیں اور غالب بھی یہ ہے کہ پانی طاہر ہوگا لہذا وضوء کرواورخواہ مخواہ محقیق میں پڑنے کی کیاضرورت ہے؟

> "لَا تَسْفَلُوا عَنُ اَشُيّاءً إِنْ تُبُدَلَكُمُ مَسُوْتُمُ"(۱) ترجمه: "ایی با تیس مت پوچھو که اگرتم پر ظاہر کی جائیں تو تہہیں بُری لگیں۔"

#### نهينا عن التعمق في الدين

حضرت عمر فاروق بن الله کا ایک اور واقعہ ہے کہ وہ یمن سے کپڑے لے کرآتے تھے اور یہ بات لوگوں میں مشہورتھی کہ ان کپڑوں کو پیٹاب میں رنگا جاتا ہے اور پیٹاب میں اس لئے رنگتے ہیں کہ ان کا رنگ اور پختہ ہو جائے تو حضرت عمر بڑا تھ نے ارادہ کیا کہ ذرامعلومات کریں اور یمن کسی کو بھیج کرکہ واقعی یہ پیٹا ب میں رنگتے ہیں یانہیں۔ پہلے ارادہ بھیجے کا کیا پھر فر مایا کہ نھینا عن النعمق فی الدین ، ہمیں دین میں تعمق کیا گیا ،الہذانہیں بھیجا۔ (۲)

اگرمعلوم ہو کہا ہے مواقع میں جہاں ابتلاء عام ہو، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آ دمی تحقیق و تدقیق میں زیادہ پڑ کرلوگوں کے لئے تنگی پیدا کرے جبکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے تو اس کو ناچائز نہ بناؤ۔

'' خلاصة الفتاویٰ'' میں بید مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مفتی صاحب سے کی نے آ کر کہا کہ آپ ساری دنیا کو طہارت و نجاست کا فتو کی دیتے ہیں اور آپ کے کپڑے جو دھو بی دھوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض ہیں اور اس میں کتنے کپڑے اکٹھے جاکر دھوئے جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نجس ہو جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نجس ہو جاتے ہیں کونکہ چھوٹے چھوٹے حوض ہیں۔مفتی صاحب نے کوئی جوابنہیں دیا۔ایک دن اتفاق سے وہاں سے گزرے، وہ آ دمی بھی ساتھ تھا، کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں بیہ حوض کتنے چھوٹے چھوٹے جھوٹے ہیں۔
سے وہاں سے گزرے، وہ آ دمی بھی ساتھ تھا، کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں بیہ حوض کتنے چھوٹے جھوٹے ہیں۔

اب جومفتی صاحب نے دیکھ لیا کہ حوض چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس دھو بی کو بلایا اوراس سے
پوچھا کہ تمہارے ان حوضوں میں کوئی بڑا حوض بھی ہے؟ اُس نے کہا: جی ہاں ایک ہے، باقی سب
چھوٹے ہیں، ایک میں نے بڑا بنار کھا ہے، تو کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے؟ دیکھا تو ایک حوض تھا جو دہ در دہ
سے زیادہ تھا، بڑا حوض تھا۔ کہا: بسٹھیک ہے، ہمارے کپڑے ای میں دھلتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) المائدة:١٠١\_

 <sup>(</sup>۲) الموافقات ۲ ر۸۸، والفروع ار ۲۹۸\_

اذا انت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت و ای الناس تصفو مشاربه

جوروٹی کھاتے ہواگراس کی طہارت اور نجاست کی تحقیق میں پڑ جاؤ گے تو بھو کے مرجاؤ گے۔ اس واسطے کہ جب بیگذم کھیتوں سے نکلتا ہے تو بیہ بھوساالگ کرنے کے لئے پھیلایا جاتا ہے۔ پھر بیل اس کوروندتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اس گندم میں پوری کرتے ہیں بینی ان کا بپیثاب پا خانہ وغیرہ سب اسی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس گندم کی تطہیر کا بھی کوئی انظام نہیں ہوتا اور وہ گندم بازار میں بکتی ہے، اس کا آٹا بنتا ہے اور اس آئے سے روٹی پکتی ہے۔ اگر اس تحقیق میں پڑ جاؤ کہ بہ جوروٹی میں کھارہا ہوں کہاں سے آئی، کون سی چی میں پسی، وہاں پھی میں گندم کہاں سے آئی، کون سی چی میں بسی، وہاں پھی میں گندم کہاں سے آئی، کون سی حقیق میں پسی، وہاں پھی میں گندم کہاں سے آئی، اس کوس طرح روندا گیا اور بیلوں نے اس میں کیا کیا کاروائی کی تھی تو اگر اس تحقیق میں پڑ گئے تو بھو کے رہ جاؤ گے۔

لبذا جن اشیاء میں اصل اباحت ہے ان میں اگر کسی ناجائز شی کی آمیزش کا شبہ بیدا ہوجائے تو اس کی زیادہ تحقیق میں پڑنا واجب ہیں بلکہ آدمی اس مفروضہ پڑمل کرسکتا ہے کہ چونکہ اصل اس میں اباحت ہے اور کسی حرام شے کی آمیزش یقینی اور قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، لبذا میں کھاؤں گا، اور اگر تقوی اختیار کرے اور اس سے پر ہیز کر ہے تو یہ اچھی بات ہے ۔ لیکن اس کواپنی ذات تک محدودر کھے، اس کودعوت و تبلیخ کا موضوع نہ بنائے اور دوسروں پر اس کی بناء پر نگیر بھی نہ کرے۔

لیکن جن اشیاء میں اصل حرمت ہے ان کی تحقیق ضروری ہے، مثلاً گوشت اس میں اصل حرمت ہے، لہذا جب تک بیٹا بت نہ ہوجائے کہ کسی مسلمان نے ذرج کیا ہے یاا یسے کتابی نے ذرج کیا ہے جوشرا لکطِشرعیہ کی یابندی کرتا ہے اس وقت تک اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔

چنانچے مغربی ملکوں میں جو گوشت بازاروں میں ملتا ہے وہ گوشت غیر مسلموں اورا کثر و بیشتر نصاریٰ کا ذرج کیا ہوا ہوتا ہے۔نصاریٰ نے اپنے مذہب اورا پنے طریقہ کارکو بالکل خیر باد کہہ دیا ہے اوراس میں پہلے جن شرائط شرعیہ کا کھا ظاہوا کرتا تھا اب وہ ان کا کھا ظاہیں کرتے۔لہذا اس کا کھا نا جائز نہیں ،اس میں تحقیق واجب ہے۔اگر ایک مرتبہ پتہ لگ گیا کہ مسلمان کا ہے اور مسلمان کہدرہا ہے کہ طلل ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کی صدیث آجائے گی کہ «سموا اللہ و کلی"۔یہاعتدال کا راستہ ہے جو اصول شرعیہ سے مستبط ہے۔اس سے ادھریا ادھر دونوں طرف افراط و تفریط ہے جس راستہ ہے جو اصول شرعیہ سے مستبط ہے۔اس سے ادھریا ادھر دونوں طرف افراط و تفریط ہے جس سے بچنا واجب ہے (۱)

<sup>(</sup>۱) عدة القارى ٨ر٠١٣،١١٨، وفيض البارى ١٩٨٨، انعام البارى ٢ ر٥٨ عدد

ناپ تول میں کمی ماروں کے ق ادا کر انے میں کوتا ہی

یے حضرت مولا نامفتی محمدتقی عثانی مظلیم العالی کا خطاب ہے جو کہ ۱۱راگست ۱۹۹۳ء میں جامع مسجد نعمان لسبیلہ چوک کرا چی میں جمعۃ المبارک کی نماز سے قبل ہوا، جس میں حضرت مظلیم نے ناپ تول میں کی اور دوسروں کی حق تلفی کرنے کے موضوع پر فکرا تکیز خطاب فر مایا \_معمولی کمی و بیشی کے بعد یہاں نقل کیا جارہا ہے۔ از مرتب عفی عنہ

www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ناپ تول میں کمی اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں کوتا ہی

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له، ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له، واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارك وسلم تسلیمًا كثیرًا. اما بعد:

"فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيُمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. وَمُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. وَمُلَّ لِلْمُطَفِّفِيْنَ لَا اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. وَمُلَّ لِلْمُطَفِّفِيْنَ لَا الْكَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَنَّ وَإِذَا كَالُوهُمُ الوَّرَانُوهُمُ مِنْ مُعُونُونَ لَا لِيَوْمِ عَظِيمٍ لَا يَظُنُّ الوَلَئِكَ انَّهُمُ مَّبُعُونُونَ لَا لِيَومٍ عَظِيمٍ لَا يَومُ لَوْلَا لِيَومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ أَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَمِينَ أَلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ أَلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

# كم تولنا،ايك عظيم گناه

بررگانِ محرم اور برادرانِ عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت کیں،ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے، اور کم تو لئے کو جنا اس خرید نے والے کاحق ہے، اس سے کم تول کر دے۔ عربی میں کم ناپنے اور کم تو لئے کو "تطفیف" کہا جاتا ہے، اور یہ "تطفیف" صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ "تطفیف" کامفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذھے واجب ہے، اس کواگر اس کاحق کم کر کے دیں تو یہ "تطفیف" کے اندر داخل ہے۔
"تطفیف" کے اندر داخل ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة المطففين: ١ تا ٦-

#### آيات كاترجمه

آیات کا ترجمہ ہے ہے کہ کم ناپ اور کم تو لئے والوں کے لئے افسوس ہے، (اللہ تعالیٰ نے دوس کے اس کا لفظ استعال فرمایا، 'ویل' کے ایک معنی تو ''افسوس' کے آتے ہیں، دوسرے معنی اس کے ہیں '' دردناک عذاب' اس دوسرے معنی کے لحاظ ہے آہت کا ترجمہ ہیں ہوگا کہ) ان لوگوں پر دردناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں، اور کم ناپ تو لتے ہیں۔ ہوہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں عذاب ہی وصول کرنے کا موقع آتا ہوتو اس وقت اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں۔ (اس وقت تو آیک دمڑی بھی چھوڑ نے کو تیار نہیں ہوتے) لیکن جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت (ڈیڈی ماردیتے ہیں) کم کر دیتے ہیں۔ (جتناحق دینا چا ہے تھا، اتنائیس دیتے)۔ (آگ اللہ تعالیٰ فرمارہ ہیں کہ) ''کیا ان لوگوں کو بی خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زند کیے جائیں اللہ تعالیٰ فرمارہ ہیں کہ ''کیا ان لوگوں کو بی خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زند کیے جائیں اللہ تعلیٰ کے بی میں دین مارا عمال نامہ ہمارے سائے آجائے گا، تو راس دن ہمارا عمال نامہ ہمارے سائے قائدہ اور اس دن ہمارا عمال نامہ ہمارے سائے گا۔ آجائے گا، تو کیا ان لوگوں کو بی خیال نہیں کہ ایک خرائی میال فرمائی ، اور اس سے بین جائے گا۔ اس لئے قرآن کر بیم نے باربار کم نا ہے اور کم تو لئے کی ٹرائی میال فرمائی، اور اس سے بین جائے گا۔ اس لئے قرآن کر بیم نے باربار کم نا ہے اور کم تو لئے کی ٹرائی میال فرمائی، اور اس سے بین جائے گا۔ اس لئے قرآن کر بیم نے باربار کم نا ہے اور کم تو لئے کی ٹرائی میال فرمائی، اور اس سے بیخے کی تا کید فرمائی، اور دھنرے شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ہیاں فرمائی، اور اس سے بینے کی تا کید فرمائی، اور دھنرے شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ہیاں فرمائی، اور اس سے بینے کی تا کید فرمائی، اور دھنرے شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ہیاں فرمائی ، اور اس سے بین فرمائی، اور اس سے بین فرمائی، اور اس سے بیخے کی تا کید

# قوم شعيب عليه السلام كاجرم

حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس وقت ان کی قوم بہت ک معصنیوں اور نافر مانیوں میں مبتلاتھی۔ کفر، شرک اور بت پرتی میں تو جتلاتھی، اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تو لئے میں مشہورتھی۔ تجارت کرتے تھے، لین اس میں لوگوں کا حق پورانہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت بیرکرتے تھے کہ مسافر وں کوراستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ حملہ کرکے لوٹ لیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرتی سے منع کیا، اور تو حید کی وقوت دی، اور کم ناپنے کم تو لئے اور مسافروں کوراستے میں ڈرانے اور اُن پر حملہ کرنے سے نیجنے کا تھم دیا، لیکن وہ قوم اپنی بدا تھالیوں میں مست تھی، اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانے کے بجائے اُن سے یہ پوچھا کہ

"اَصَلَوْتُكَ تَاُمُرُكَ اَنُ نَّتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ابْنَاقُوْنَا اَوُ اَنُ نَّفُعَلَ فِي اَمُوَالِنَا مَا نَشَوُّا" (1)
لیمی کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ
دیں جن کی ہمارے آبادء واجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح
جا ہیں، تصرف کرنا چھوڑ دیں۔

یہ ہمارا مال ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں، حاصل کریں، چاہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں، یا دھوکہ دے کر حاصل کریں۔ تم ہمیں رو کنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کومحبت اور شفقت کے ساتھ ہمجھتاتے رہے۔ اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، کیکن یہ لوگ بازنہ آئے۔ اور بالآخران کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ مانے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جوشا یہ کی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔

# قوم شعيب عليه السلام يرعذاب

وہ عذاب اُن پر اس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواتر پوری بہتی میں سخت گرمی پڑی، اور ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ آسان سے انگارے ہرس رہے ہیں، اور زمین آگ اُگل رہی ہے، جس اور پیش نے ساری بہتی والوں کو پریشان کر دیا، تین دن کے بعد بہتی والوں نے دیکھا کہ اچا تک ایک ہا دل کا مکڑا بہتی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا ئیں چل رہی ہیں۔ چونکہ بہتی کے لوگ تین دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلا ئے ہوئے تھے، اس لئے سار لے بہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بہتی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہوگئے، تا کہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اُٹھا ئیں لیکن اللہ تعالی اُن لوگوں کو بادل کے نیچے اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے تا کہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنا نیچہ جب وہ سب وہاں جمع ہوگئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوا ئیں آ رہی تھیں، اس جائے۔ چنا نیچہ جب وہ سب وہاں جمع ہوگئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوا ئیں آ رہی تھیں، اس میں سے ٹھنڈی ہوا ئیں آ رہی تھیں، اس میں سے ٹھنگی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا کہ:

"فَكَذَّبُوهُ فَاَخِذَهُمُ عَذَابُ يَوُمِ الظُّلَّةِ طَّ"(٢) ترجمہ: یعنی اُنّہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا یا ، اس کے نتیج میں ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا۔

<sup>(</sup>۱) سورة بود: ۱۸۵ (۲) سورة الشعراء: ۱۸۹ (

#### ایک اور جگه فرمایا:

"فَتِلُكَ مَسٰكِنُهُمُ لَمُ تُسُكُنُ مِّنُ مِ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلَاطُ وَكُنَّا نَحُنُ الُوٰرِ ثِيُنَ 0 (1)

یعنی بیان کی بستیاں دیکھو، جوان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہوسکیں ،مگر بہت

م ،ہم ،ی ان کے سارے مال و دولت اور جائیدا دکے وارث بن گئے۔
و ہ تو بیہ بھور ہے تھے کہ کم ناپ کر ،کم تول کر ، ملاوث کر کے ، دھو کہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے ،کین وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔

# یہآگ کے انگارے ہیں

اگرتم نے ڈنڈی مارکرایک تولہ، یا دو تولہ، ایک چھٹا تک یا دو چھٹا تک مال خریدار کو کم دے دیا،
اور چند پیسے کمالیے، دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں، لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، جس کوتم اپنے
پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فر مایا:
"إِنَّ الَّذِیْنَ یَا کُلُونَ اَمُوَالَ الْیَتَمٰی ظُلُمًا إِنَّمَا یَا کُلُونَ فِی بُطُونِهِمُ نَارًا الْمُ

وَسَيَصُلُونَ سَعِيْرٌا٥(٢)

یعنی جولوگ بینیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، وہ در تقیت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقے حلق سے نیچے اُر رہے ہیں یہ حقیقت ہیں آگ کے انگارے ہیں، اگر چہ د یکھنے میں وہ روپیہ بیساور مال و دولت نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافر مانی کر کے یہ پیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ پیسے اور یہ مال و دولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی تباہی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی تباہی کا در ایعہ ہے۔

# اُجرت کم دینا گناہ ہے

اور بیکم ناپنااور کم تولناصرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ کم ناپنااور کم تولناا پنے اندروسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھٹا جوامام المضرین ہیں،سوۃ مطففین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) سورة القصص: ۵۸\_

<sup>(</sup>٢) سورة التساء: ١٠

"شدة العذاب يومئذ للمطففين من الصّلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات."(١)

یعنی قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جواپی نماز، زکو ۃ اور روز ہے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے ہیں۔

اس سےمعلوم ہوا کہ عبادات میں کوتا ہی کرنا ، اس کو پورے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا بھی تطفیف کے اندردافل ہے۔

### مز دور کومز دوری فوراً دے دو

یا مثلاً ایک آقامزدور سے پورا پورا کام لیتا ہے، اس کوذرای بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے،
لیکن شخواہ دینے کے وقت اس کی جان نگلتی ہے، اور پوری شخواہ نہیں دیتا، یا صحیح وقت پر نہیں دیتا، ٹال
مٹول کرتا ہے، یہ بھی نا جائز اور حرام ہے، اور تطفیف میں داخل ہے۔حضوراقدس مُلَاثِرُمُ کا ارشاد ہے:
"اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یہف عرقه."(۲)

یعنی مز دور کواس کی مز دوری پسینه ختک ہونے سے پہلے ادا کر دو\_

اس لئے کہ جبتم نے اس سے مزدوری کرالی، کام لے لیا تو اب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔

### نوکرکوکھانا کیسا دیا جائے؟

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکررکھا،
اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تمہیں ماہانہ آئی شخواہ دی جائے گا، اور روز انہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، کین جب کھانے کا وقت آیا تو خود تو خوب پلاؤ زردے اُڑائے، اعلیٰ درج کا کھانا کھایا، اور بچا کھیا کھانا جس کوایک معقول اور شریف آدمی پیندنہ کرے، وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی "تطفیف" ہے، اس کے کہ جب تم اس کو اتنی مقدار کے جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک معقول آدمی بیٹ بھر کر کھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کھیا کھانا دینا اس کی حق تم اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا یہ بھی "تطفی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا یہ بھی "تطفی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا ہے تھی "تعلقی ہے اندر داخل ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) تنويرالمقباس من تغييرابن عباس: سورة مطففين -

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه، ابواب الاحكام، باب اجرالا جراء، حديث نمبر ۲۸ ۲۸۰

#### ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا

یا مثلاً ایک شخص کسی محکے میں ،کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے، تو گویا کہ اُس نے بیآ تھ گھنٹے اس محکے کے ہاتھ فروخت کردیئے ہیں ،اور بیہ معاہدہ کرلیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا۔اوراس کے عوض اس کو اُجرت اور نخواہ ملے گی۔اب اگروہ اُجرت تو پوری لیتا ہے، لین اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے، اوراس میں سے چھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا بیٹل بھی ''خطفیف '' کے اندرواخل ہے، جرام ہے، گناہ کیرہ ہے، یہ بھی اس طرح گناہ گار ہے تو اس کا بیٹل بھی ''خوام کو اندوالا گناہ گار ہوتا ہے۔اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سے جس طرح کم ناپ اور کم تو لئے والا گناہ گار ہوتا ہے۔اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی مار دی۔ گویا کہ اُجرت کے وقت اپنا حقِ اُجرت تو پورا لے رہا ہے، اور جب دوسروں کے حق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے۔لہذا تخواہ کا وہ حصہ جرام ہوگا جواس وقت کے بدلے میں ہوگا جواس نے ذاتی کاموں میں صرف کیا۔

### ایک ایک منٹ کا حساب ہوگاں

کسی زمانے میں تو دفتر وں میں ذاتی کام چوری چھے ہوا کرتے تھے، گر آجکل دفتر وں کا یہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تعلم کھلا، علانیہ، ڈینے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہر دفت تیار ہیں کہ تخواہیں برجھاؤ، الا وُنس برجھاؤ، فلاں فلاں مراعات ہمیں دو، اوراس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لئے، ہڑتال کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ذعے کیا حقوق عائد ہورہ ہیں؟ ہم نے آٹھ گھٹے کی ملازمت اختیار کی تھی، ان آٹھ گھٹوں کو کتنی دیا نت اورامانت کے ساتھ خرچ کیا اس کی طرف بالکل دھیاں نہیں جاتا۔ یا در کھو، ایسے کھٹوں کو کتنی دیا نت اورامانت کے ساتھ خرچ کیا اس کی طرف بالکل دھیاں نہیں جاتا۔ یا در کھو، ایسے ہی لوگوں کے لئے در دناک عذاب ہے۔ جو دوسرے کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا کیورا لیتے ہیں۔ یا در کھو، اللہ تعالیٰ کے بہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

# دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ

آپ حضرات نے دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوگا۔ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کواس اُمت کے لئے رحمت بنا دیا، اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام بڑا آؤنہ کی یادیں تازہ کر دیں۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اس تذہ کا بیہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لئے آجا تا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت گھڑی دیکھ کروقت نوٹ کر لئے۔ اور بینوٹ کر لیے کہ یہ مہمان مدرسے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا۔ پورام ہینداس طرح کرتے ، اور جب مہینہ ختم ہو جا تا تو استاذ ایک درخواست پیش کرتے کہ چونکہ فلاں فلاں ایام میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا، لہذا میری شخواہ میں سے استے وقت کی شخواہ کیا ہے۔

# تنخواه حرام ہوگی

آج تخواہ برحانے کی درخواست دیے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن یہ کہیں سنتے میں نہیں آتا کہ کی نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتر کی اوقات میں اتناوقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لہذا میری اتنی تخواہ کاٹ کی جائے۔ یہ کل وہی شخص کر سکتا ہے جس کواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو ۔۔۔ آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے کہ کنتاوقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرصرف کررہے ہیں؟ آج ہر جگہ فساد ہر پا ہے، خلتی خدا پریشان ہے، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے اور صاحب بہادرا پنے ایکر کنڈیشنڈ کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ چائے کی جارہی ہے۔ ناشتہ ہور ہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تخواہ حرام ہور ہی ہے، اور دوسری طرف خلتی خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہور ہا ہے۔

# سرکاری دفاتر کا حال

ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دارافسر نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے بیڈ یوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاؤں۔ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چھے تیار کر کے افسر بالا کو پیش کرتا ہوں ، تا کہ اس کے مطابق شخواہیں تیار کی جا کیں، اور میرے محکے میں نو جوانوں کی ایک بڑی تعدادایی ہے جو مار پیٹ والے نو جوان ہیں۔ اُن کا حال ہے ہے کہ اولاً تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بھی آتے بھی ہیں تو ایک دو گھنٹے کے لئے آتے ہیں، اور یہاں آکر بھی ہے کہ دوستوں سے ملا قات کرتے ہیں۔ ایک دو گھنٹے کے لئے آتے ہیں، اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں، اور چلے کہ نیٹین میں بیٹے کر گپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں، اور بوالور جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجٹر میں لکھ دیا کہ بید حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوالور جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجٹر میں لکھ دیا کہ بید حاضری کیون نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ لیک مجھے مارنے کے لئے آگے، اور کہا کہ ہماری حاضری لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو تھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں کہ بین کہ بی کون تو تو تو تو کر کے لئے تا کہ بیار کے فیض وغضب کا نشانہ بنما ہوں۔ میں کیا کر دوں؟ آج ہمارے دفتر وں کا بیوال ہے۔

### الله تعالیٰ کے حقوق میں کوتا ہی

اورسب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح قیام کرو، اس ملاح رکوع کرو، اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کے ساتھ سارے ارکان اوا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سجدہ اطمینان سے کیا۔ تو آپ نے اللہ کے حق میں کوتا ہی کر دی۔ چنا نچہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی جلدی نماز اوا کرلی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی جلدی نماز اوا کرلی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ حدہ اطمینان سے کیا۔ تو آپ کہ ایک کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی خلاق کماز اوا کرلی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ حدہ اطمینان سے کیا۔ تو آپ کے ایک صاحب نے جلدی جلدی خلاق کماز اوا کرلی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا۔ تو آپ کے ایک صاحب نے جلدی جلدی خلاق کماز اوا کرلی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا۔ تو آپ کے ایک صاحب نے جلدی خلاق کماز و کیا گھرفر مایا کہ:

"لقد طففت."

تم نے نماز کے اندر تطفیف کی ، لیعنی اللہ تعالیٰ کا پوراحق ادانہیں کیا۔ یا در کھئے ، کسی کا بھی حق ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کمی اور کوتا ہی کی جائے گی تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے حکم میں داخل ہوگی۔اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جوقر آن کریم نے ناپ تول کی کمی پر بیان کی ہیں۔

# ملاوٹ کرناحق تلفی ہے

ای طرح "تطفیف" کے وسیع مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی، وہ خالص فروخت نہیں، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ یہ ملاوٹ کرنا کم ناینے اور کم تو لنے میں اس لحاظ ے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹا فروخت کیا۔لیکن اس ایک سیر آئے میں خالص آٹا تو آ دھا سیر ہے،اور آ دھاسیر کوئی اور چیز ملا دی ہے۔اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار کا جو حق تھا کہ اس کوایک سیر آٹا ملتا، وہ حق اس کو پورانہیں ملا،اس لئے ریجھی حق تلفی میں داخل ہے۔

# اگرتھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ بیا شکال پیش کرتے ہیں کہ ہم خوردہ فروش ہیں۔ ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے، وہ ہم آگے فروخت کردیتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں ہم ملاوث نہیں کرتے ، ملاوث تو تھوک فروش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں لامحالہ وہ چیز و لیم ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کا جواب بیہ ہے کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بنا تا ،اور نہ ملاوث کرتا ہے، بلکہ دوسرے سے مال لے کرآ گے فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں خریدار کے سامنے بیہ بات واضح کردے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کا معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے اور اتنی ملاوث ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے اور اتنی ملاوث ہے۔

### دھو کہ دینے والا ہم میں سے ہیں

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاء فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله. قال: افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (۱)

ایک مرتبہ حضوراقد س نا الواغ بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نا الواغ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم نے رہا ہے۔ آپ نا الواغ اس کے قریب تشریف لے گئے اور گندم کی ڈھیری میں اپنا ہا تھ ڈال کر اس کو اُوپر ینچے کیا تو یہ نظر آیا کہ اُوپر تو اچھا گندم ہے، اور ینچے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہو کرخرا بہو جانے والا گندم ہے۔ اب دیکھنے والا جب اُوپر سے دیکھنا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت اچھا ہے۔ حضوراقدس نا الواغ نے اس مخص سے فر مایا کہ تم نے یہ خراب والا گندم اُوپر کیوں نہیں رکھا، تا کہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ یہ گندم ایسا ہے۔ وہ لینا چا ہے تو لے لے، نہ لینا چا ہے تو چھوڑ دے۔ اس

<sup>(</sup>۱) رواه الترندي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كرامة الغش في البيوع، وسيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.

مخف نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہارش کی وجہ سے کھ گندم خراب ہوگئ تھی، اس لئے میں نے اس کو میں نے اس کو نیچ کردیا۔ آپ مؤافی کا سنادفر مایا کہ:

"من غش فليس منا."

جو محض دھوکہ دے وہ ہم میں ہے ہیں، لیعنی جو محض ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کہ بظاہر تو خالص چیز نیچ رہا ہے لیکن حقیقت ہیں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے تو بیغش اور دھوکہ ہے اور جو محض بیکام کرے، وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ دیکھئے ایسے محفوں کے بارے میں حضور اقدس مال الدی ہے سے نہیں ہے۔ دیکھئے ایسے محفوں کے بارے میں حضور اقدس مال الدی ہے تو بیٹ کی ہے تھے ایسے محفوں کے بارے میں حضور اقدس مال ہے تو بیٹ کی ہے تھے تا ہے تو بات فر مار ہے ہیں، لہذا جو چیز نیچ رہے ہو، اس کی حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی بیہ حقیقت ہے، کین خریدار کو دھوکے میں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔

# بیوی کے حقوق میں کوتا ہی گناہ ہے

اس طرح آج شوہر پیوی ہے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے، وہ ہر بات میں میری اطاعت بھی کرے ہوں کی پرورش بھی کرے ، اُن کی تربیت اطاعت بھی کرے ، اورش بھی کرے ، اُن کی تربیت بھی کرے ، اورش بھی کرے ، اُن کی تربیت بھی کرے ، اور میرے ما تھے پرشکن بھی نہ آنے دے اور چشم داہرو کے اشارے کی منتظر رہے ، بیسارے حقوق وصول کرنے کو وقت آئے ، اس وقت حقوق وصول کرنے کو وقت آئے ، اس وقت ڈیڈی مار جائے اور ان کو اوان کرے ، حالا تکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شوہروں کو حکم فرما دیا ہے کہ:

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ"(١)

لعنی بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔

"خيار كم خيار كم لنساء هم. "(٢)

لعنی تم میں سے بہترین مخص وہ ہے جواپی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔

ا يك دوسرى حديث ميس حضور اقدس طافية م في فرمايا:

"استوصوا بالنساء خيرًا."(٣)

یعن عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی تھیجت کو قبول کرلو یعنی اُن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔

<sup>(</sup>۱) سورة النساء: ۱۹ (۲) رواه الترندي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المراة على زوجها\_

<sup>(</sup>m) رواه البخاري، كتاب الكاح، بإب المدارة مع النساء\_

الله اور الله كے رسول مُلَاثِوْمُ تو ان كے حقوق كى ادائيگى كى اتنى تاكيد فر مار ہے ہيں، ليكن ہمارا بير حال ہے كہ ہم اپنى عور توں كے پورے حقوق اداكرنے كو تيار نہيں۔ بيسب كم نا پنے اور كم تولئے كے اندر داخل ہے، اور شرعاً حرام ہے۔

# مہرمعاف کراناحق تلفی ہے

ساری زندگی میں بے چاری مورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذہے واجب ہوتا ہے، وہ ہم مہر، وہ بھی شوہر ادانہیں کرتا۔ ہوتا ہے ہے کہ ساری زندگی تو مہر ادانہیں کیا۔ جب مرنے کا وقت آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں ۔ دنیا سے جانے والے ہیں۔ رخصتی کا منظر ہے۔ اس وقت بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو۔ اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے ہے کہہ دے کہ میں معاف نہیں کرتی ، چنانچہ اس کومہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ساری عمر اس سے فائدہ اُٹھایا، ساری عمر اس سے فائدہ اُٹھایا، ساری عمر تو اس میں ڈنڈی مارگئے۔

# نفقہ میں کمی حق تلفی ہے

بیتو مہر کی بات تھی ، نفقہ کے اندر شریعت کا بیٹم ہے کہ اس کوا تنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزاد کی اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کر سکے۔اگر اس میں کمی کرے گاتو بیٹھی کم ناپنے اور کم تو لئے کے اندر داخل ہے ، اور حرام ہے۔ خلاصہ بید کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہو، وہ اس کو پورا ادا کرے۔ اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

# یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے

ہم لوگوں کا بیحال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبھرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہورہے ہیں۔ بدائنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑرہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کے اندر مبتلا ہیں ۔ بیسب تبھرے ہوتے ہیں۔ کیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کاحل تلاش کر کے اس کاعلاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا مجلس کے بعد دائمن جھاڈ کراُٹھ جاتے ہیں۔ ارے، بید کیھو کہ جو تجھ ہور ہاہے، وہ خود سے نہیں ہور ہاہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پیتہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرسکتا۔ لہذا اگر بدائنی اور

بے چینی آ رہی ہے تو اس کی مشیت سے آ رہی ہے۔اگر سیاسی بحران پیدا ہور ہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہور ہا ہے۔اگر چوریاں اور ڈ کیتیاں ہورہی ہیں تو اسی کی مشیت سے ہورہی ہیں۔ بیسب کچھ کیوں ہور ہا ہے؟ بیدر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔قر آن کریم کاارشاد ہے:

> "وَمَآ اَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيرٍ"() حَكِمَتْهِمِسَ مُراكَى المصدة بِيَنْجُ مِي مِروده سِي تَمَالِ مِلْ مِنْ الْقُولِ كُرُلِقَ

یعنی جو پچھتہیں بُرائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے، وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے،اور بہت سے گنا ہتو اللہ تعالی معاف فر مادیتے ہیں۔'' دوسری جگہ قر آن کریم کاارشاد ہے:

"وَلَوُ يُوَّاحِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا حَسَبُوُا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَةٍ"(٢)

یعنی اگر الله تعالی تمہارے ہرگناہ پر پکڑکرنے پر آجا ئیں تو رُوئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور ہاتی نہ

رہے۔سب ہلاک و ہر باد ہو جائیں۔لیکن الله تعالی اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ
معاف کرتے رہے ہیں۔لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں، تا کہتم سنجل جاؤ، اگر اب بھی سنجل گئے تو تمہاری ہاتی زندگی بھی ورست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی ،لیکن اگر اب بھی نہ بھی نو تمہاری باتی زندگی بھی وقت ہیں۔ الله بچائے ۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہخت ہے۔

تو تم پر عذاب آئی رہا ہے ، الله بچائے ۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہخت ہے۔

#### حرام کے پیسوں کا نتیجہ

آئی ہر خص اس فکر میں ہے کہ سی طرح دو پسے جلدی سے ہاتھ آجا کیں، کل کے بجائے آئی ہی مل را کیں، چاہے حلال طریقے سے ملیں، یا حرام طریقے سے ملیں، دھوکہ دے کر ملیں، یا فریب دے کر ملیں، یا دوسرے کی جیب کاٹ کر ملیں، کیکن مل جا کیں۔ یا در کھو، اس فکر کے نتیجے میں تہہیں دو پسے ملی جا کیں گار کے جا کیں گے۔ یہ دو پسے مہیں جین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ یہ دو پسے مہیں جین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ ورو پسے مہیں جین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ اس لئے کہ یہ دو پسے تمہیں جین کی زندگی نہیں دے سکتے۔ اس لئے کہ یہ دو پسے تم نے حرام طریقے سے اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر، دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اُٹھا کر حاصل کیے ہیں۔ لہذا گنتی میں تو یہ پسے شاید اضافہ کر دیں، لیکن تمہیں چین لیے نہیں دیں گے۔ اور کوئی دوسر احض تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ نکال کر لیے جائے گا۔ آئی بازاروں میں یہی ہور ہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کمائے۔ لیے جائے گا۔ آئی بازاروں میں یہی ہور ہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کمائے۔ لیے جائے گا۔ آئی بازاروں میں یہی ہور ہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کمائے۔ لیے جائے گا۔ آئی بازاروں میں یہی ہور ہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کمائے۔ دوسری طرف دو سکے افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے، اور اسلیہ کے زور پر آپ کا ساراا ٹا شائھا کر دوسری طرف دو سکے افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے، اور اسلیہ کے زور پر آپ کا ساراا ٹا شائھا کر

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ۲۰ ـ سورة الفاطر: ۲۵ ـ

لے گئے۔ اب بتائے، جو پیے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے، وہ فائدہ مند ثابت ہوئے یا نقصان دہ ثابت ہوئے یا نقصان دہ ثابت ہوئے؟ کیکن اگرتم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پیے اگر چہ گنتی میں کچھکم ہوتے ،کیکن تمہارے لئے آ رام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔

#### عذاب كاسبب گناه ہيں

بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پنیے کمائے تھے،اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکوآ گئے ،اور لوٹ کرلے گئے ۔۔ بات بیہ کہ ذراغور کرو کہ اگر چہتم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے،لین یقین کرو کہتم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرز دہوا ہوگا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمار ہے ہیں کہ جو پچھ تہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے، وہ تہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔وہ تہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔وہ تہمار کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو،لیکن اس کا خیال اور دھیان نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہتم نے زکو ق پوری ادانہ کی ہو، یا ذکو ق کا حساب سے نہ نہ کیا ہو۔اس کے نتیج میں بیعذاب تم پرآیا ہو۔

### بیعذاب سب کواین لپیٹ میں لے لے گا

دوسرے بید کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس گناہ سے کوئی رو کنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالی کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب بینہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کاار تکاب کیا تھا، اور کس نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ چنانچے قرآن کریم کاارشاد ہے:

"وَاتَّقُوا فِتُنَّةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً"(١)

لعنی اس عذاب سے ڈرو، جوصرف ظالموں ہی کواپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔

بلکہ جولوگ ظلم سے علیحدہ تنے، وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے،اس لئے کہاگر چہ
پہلوگ خودتو ظالم نہیں تنے،لیکن بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، بھی ظلم کومٹانے کی جدوجہد
نہیں کی،اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پربل نہیں آیا،اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے
ساتھ شامل تنے۔لہٰذا یہ کہنا کہ ہم تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے،اس کے

<sup>(</sup>١) مورة الأنفال:٢٥٠

باو جود ہمارے ہاں چوری ہوگئی اور ڈا کہ پڑ گیا ، اتنی بات کہددینا کافی نہیں۔اس لئے کہاس امانت اور دیانت کودوسرول تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا،اس کوچھوڑ دیا،اس لئے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو گئے۔

# غيرمسلموں كى ترقى كاسبب

ایک زمانه وه تھا جب مسلمانوں کا پیشیوه تھا کہ تجارت بالکل صاف تھری ہو۔ اس میں دیانت اورامانت ہو۔ دھو کہاور فریب نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں اورامریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کواپنی تنجارت میں اختیار کرلیا۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کوفروغ ہورہا ہے۔ دنیا پر چھا گئے ہیں۔میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب " فر مایا کرتے تھے کہ یا در کھو، باطل کے اندر بھی اُمجرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں۔اس لئے کہ تر آن کریم کاصاف ارشاد ہے: قرآن کریم کاصاف ارشاد ہے: این الباطل کان ز هُوُقًا"

یعنی باطل تو مٹنے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر بھی تہیں پینظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر رہا ہے، اُمجر رہا ہ، توسمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے۔ اور اس حق چیز نے اس کو اُبھار دیا ہے۔ لہذا یہ باطل لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، محمد رسول اللہ مُؤاثِومٌ پر ایمان نہیں رکھتے،اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا کیکن پھے حق چیزیں ان كے ساتھ لگ كئيں، وہ امانت اور ديانت جوحضور اقدس مَلاثيرُم نے ہميں سكھائي تھي، وہ أنہوں نے اختیار کرلی۔اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی تجارت کوتر قی عطا فر مائی۔ آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔اورہم نے تھوڑے سے نفع کی خاطر امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا،اور دھو کہ،فریب کواختیار کرلیا، اور بینہ سوچا کہ بیدهو کہ اور فریب آ کے چل کر ہماری اپنی تنجارت کوتباہ و ہر ہاد کر دیں گے۔

#### مسلمانون كاطرؤامتياز

مسلمان کا ایک طرهٔ امتیاز بیرے کہوہ تجارت میں بھی دھو کہ اور فریب نہیں دیتا، ناپ تول میں تبھی کمی نہیں کرتا ، بھی ملاوٹ نہیں کرتا ، امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔حضورا قدس مَنْ اللَّهُ إِلَى إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلَا اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کرلیا ،لیکن دھو کہ اور فریب دینے کو گوار ہبیں کیا، جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اُن کی تجارت بھی چپکائی، اور ان کی سیاست بھی چپکائی۔ ان کا بول بالا کیا۔ اور اُنہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا۔ آج ہمارا حال بیہ ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، کین جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مسجد تک کے لئے ہیں، بازار کے لئے نہیں۔ خدا کے لئے اس فرق کوختم کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالا کیں۔ احکامات کو بجالا کیں۔

#### خلاصه

خلاصہ یہ کہ "تطفیف" کے اندروہ تمام صورتیں داخل ہیں، جس میں ایک شخص اپناحق تو پورا پورا وصول کرنے کے لئے ہروفت تیار رہے، لیکن اپنے ذمے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں، وہ اس کوادانہ کرے۔ ایک صدیث شریف میں حضوراقدس مُلاثِوْمُ نے ارشادفر مایا:

"لا يومن احدكم حتى يجب لاخيه ما يحب لنفسه"(١)

''لعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک موس نہیں ہوسکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے'' بید نہ ہو کہ اپنے لئے تو پیانہ کچھاور ہے اور دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کروتو اس وقت بیسوچو کہ اگر دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کروتو اس وقت بیسوچو کہ اگر بھی معاملہ کوئی دوسر المحفص میرے ساتھ کرتا تو مجھے نا گوار ہوتا، میں اس کواپنے اُوپر ظلم تصور کرتا۔ تو اگر میں بھی بیم معاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گاتو وہ بھی آخر انسان ہے، اس کو بھی اس سے نا گوار کی اور پریشانی ہوگی، اس پرظلم ہوگا، اس لئے مجھے بیکا منہیں کرنا چا ہے۔

لہذاہم سب آپ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ضبح سے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہورہی ہیں۔ کم ناپنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، ملاوث کرنا، فریب دینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، یہ تجارت کے اندر حرام ہیں۔ جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالی کی طرف سے وہال آرہا ہے۔ یہ سب کوائل طرف سے وہال آرہا ہے۔ یہ سب کوائل حقیقت کافہم اور ادراک عطافر مائے، اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطافر مائے، اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطافر مائے، اور "تطفیف" کے وہال اور عذاب سے ہمیں نجات عطافر مائے۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، كتاب الايمان، باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه

www.ahlehaa.or8

الميخ معاملات صاف ركيس

www.ahlehaa.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# اییخ معاملات صاف رکھیں

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شریك له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی الله واصحابه وبارك وسلم تسلیمًا كثیرًا كثیرًا.

#### اما بعد:

فَاعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. "يَآتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَاكُلُوا اَمُوَالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضِ مِنْكُمُ. "(1)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

## معاملات کی صفائی \_ دین کا اہم رکن

یہ آیت جومیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یددین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ دین کا اہم رکن '' معاملات کی درتی اور اس کی صفائی'' ہے۔ یعنی انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا، ید دین کا بہت اہم باب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ید دین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتنا ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادات مثلًا نماز، روزہ، تج ، زکوۃ ، عمرہ، وظائف اور اور ادمیں منحصر کر لیا ہے، لیکن رو بے بیسے کے لین دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالا نکہ باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالا نکہ

<sup>(</sup>١) النساء:٢٩\_

اسلامی شریعت کے احکام کا جائز ہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادات سے متعلق جواحکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں،اور تین چوتھائی احکام معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

## تین چوتھائی دین معاملات میں ہے

فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مداری میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کرلوگ عالم بنتے ہیں، اس کا نام ہے ''ہدائی'، اس کتاب میں طہارت سے لے کرمیراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس کتاب کی چارجلدیں ہیں، پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام ، نماز کے احکام ، زکو ق ، روز ہے اور جج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور باقی تین جلدیں معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگا ئیں کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ معاملات سے متعلق ہے۔

### معاملات كى خرابى كاعبادت براثر

پھراللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان رو پے پینے کے معاملات میں طلل وحرام کا، اور جائز و نا جائز کا امتیاز ندر کھےتو عبادات پر بھی اس کا اثریدواقع ہوتا ہے کہ چاہ و عبادات ادا ہو جائیں گین ان کا اجر و تو اب اور ان کی قبولیت موقوف ہو جائی ہے، دُعا ئیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس نا پی فرا نے ارشاد فر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بوئی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بھر ے اور اکر دیجئے، فلاں مقصد پورا کر دیجئے، فلاں مقصد پورا کر دیجئے، فلاں مقصد پورا کر دیجئے، بوئی عاجزی سے ،الحاح و زاری کے ساتھ یہ دُعا ئیں کر رہے ہوتے ہیں، کی کھانا اُن کا حرام، اور اُن کا جم مرام آمد نی سے پرورش پایا ہوا، فانی یسنجاب لہ پینا اُن کا حرام، اور اُن کا جم مرام آمد نی سے پرورش پایا ہوا، فانی یسنجاب لہ الدعاء، ایسے آدمی کی دُعا کیسے قبول ہو؟ ایسے آدمی کی دُعا قبول نہیں ہوتی۔

### معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے

دوسری جنتی عبادات ہیں،اگران میں کوتا ہی ہوجائے تو اس کی تلافی آسان ہے،مثلاً نمازیں چھوٹ گئیں،تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو،اوراگر زندگی میں ادانہ کر سکے تو وصیت کر جاؤ

کہ اگر میں مرجاؤں اور میری نمازیں ادانہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں سے اس کا فدیدادا کر دیا جائے اور تو بہ کر لو۔ انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلافی ہو جائے گی۔لیکن اگر کسی دوسرے کا مال نا جائز طریقے پر کھالیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ چاہے تم ہزار تو بہ کرتے رہو، ہزار نفلیں پڑھتے رہو۔ اس لئے معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

#### حضرت تھا نویؓ اورمعاملات

اس وجہ سے کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کوسب سے زیادہ اوّلیت حاصل تھی۔ فرہایا کرتے تھے کہا گر مجھے اپنے مریدین میں سے کی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہاس نے اپنے معمولات، نوافل اور اور اور و وظائف پورے نہیں کے تو اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مریدسے کہد یتا ہوں کہان کو پورا کرلو، لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہاس نے روپے پیسے کے معاملات میں گربرو کی ہے تو مجھے اس مریدسے نفرت ہو جاتی ہے۔

معاملات کی خرابی سے زندگی حرام

انہی روپے پیے کے معاملات میں کمال احتیاطی وجہ سے بیہ بات مشہورتھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرار ہا ہوتا تو لوگ سمجھ جائے تھے کہ شخص تھانہ بھون جانے والا ہے ، اور حضرت تھانویؒ کے متعلقین میں سے ہے۔ حضرت والا کی بہت ی با تنہ لوگوں نے لے کر مشہور کر دیں ، لیکن یہ پہلو کہ ایک بیسہ بھی شریعت کے خلاف کی ذریعہ سے ہمارے پاس نہ آئے ، یہ پہلونظروں سے او جھل ہوگیا۔ آج کتنے لوگ اس قتم کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ معاملات شریعت کے خلاف اور نا جائز کررہے ہیں۔ اگر ہم نے فلط کام کر کے چند پسے بچا لیے تو وہ چند پسے جمام ہوگئے ، اور وہ حرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیج بیں اس کے بُرے اثر ات ہمارے مال میں پھیل گئے۔ پھر اس مال سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس میں سے کپڑے بنارہے ہیں، اس سے کپڑے مال اور حرام آلہ نی کے دیا ہمیں اور ان کہ بیں، اس سے کپڑے بنارہے ہیں، اس سے کہڑے کہ کہ میں اور ان ہمیں اس سے کہڑے میں ہماری نوری زندگی حرام ہو کو اندر تو بیں، اس لئے حرام مال اور حرام آلہ نی کے کہ کہ میں احساس نہیں۔ جن لوگوں اور ان کہ میں احساس نہیں۔ جن لوگوں کو اندراک بھی نہیں۔ یہ حال مال ہماری زندگی میں کیا فساد مچار ہا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تو تائی احساس عطافر ماتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے۔

# حرام کی دونشمیں

یہ جو آج ہمارے دِلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے، اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہور ہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر خفس جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے رشوت کا مال، مود کا مال، جوا کا مال، دھو کے کا مال، چوری کا مال وغیرہ لیکن حرام کی دوسری قتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، حالا نکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کا روبار میں مل رہی ہے۔ اس دوسری قتم کی تفصیل سنتے۔

### ملکیت متعین ہونی جا ہے

"تعاشروا كالاخوان، تعاملوا كالاجانب."

یعنی بھائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ مثلاً اگر قرض کا لین دین کیا جارہا ہے تو اس کولکھ لو کہ بیقرض کا معاملہ ہے، اتنے دن کے بعد اس کی واپسی ہوگی۔

### باپ بیٹوں کےمشترک کاروبار

آج ہماراسارا معاشرہ اس بات ہے بھراہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار و سے ہی چل رہا ہے،اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا ملازم کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا ملازم کی حیثیت میں کررہے ہیں، یا و سے بی باپ کی مفت مدد کررہے ہیں،اس کا کچھ پہتنہیں ،گر تجارت ہورہی ہے،ملیں قائم ہو رہی ہیں، دکررہے ہیں،ال اور جائیداد بردھتا جارہا ہے۔لیکن سے پہتنہیں ہے کہ س کا کتنا

حصہ ہے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کر و، تو جواب بید دیا جاتا ہے کہ بیتو غیریت کی بات ہے۔ بھائیوں بھی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں بیس صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ ای کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور بچے ہوجاتے ہیں، اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کرلیا اور کسی نے کم خرچ کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ بیدا ہونا شروع ہوگیا، اور اب آپس میں جھڑ ہے تشروع ہوگئے کہ فلاں زیادہ کھا گیا اور جھے کم ملا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہوجائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جولڑ ائی اور جھڑ ہوتے ہیں وہ لا متناہی ہوتے ہیں، پھران کے مل کا کوئی راستے نہیں ہوتا۔

# باپ کے انتقال پرمیراث کی تقسیم فوراً کریں

جب باپ کا انقال ہو جائے تو شریعت کا تھم ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو۔ میراث تقسیم کرنے میں تا خیر کرنا جو اسے لیکن آج کل ہے ہوتا ہے کہ باپ کے انقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی ،
اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے ، اور بیٹیاں خاموش بیٹی رہتی ہیں ، اُن کو پچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ اس حالت میں دس سال اور بیس سال گزر گئے ، اور پھر اس دوران کی اور کا بھی انقال ہوگیا ، یا کی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیسے ملا دیا ، پھر سالہا سال گزرنے کے بعد جب اُن کی اولا دیڑی ہوئی تو اب جھڑ کے اس کاروبار میں اپنا پیسے ملا دیا ، پھر سالہا سال گزرنے کے بعد جب اُن کی اولا دیڑی ہوئی تو اب جھڑ کے ۔ اور جب وہ جھڑ کے ۔ اور جھڑ کے ۔ اور جب وہ جھڑ کے انتہاء کی حد تک پہنچ تو اب مفتی صاحب بچارے اسے دفت میں کیا کریں مفتی صاحب بچارے الیے دفت میں کیا کریں گئے اس وقت کاروبار کے اندر اسے دفت میں کیا کریں گئے سے دب کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے تھے ، اس وقت بیٹے کی حشیت میں کام کررہے تھے ، اس وقت بیٹے کی حشیت میں کام کررہے تھے ، اس وقت بیٹے کی حشیت میں کام کررہے تھے ، اس وقت بیٹے کی حشیت میں کام کررہے تھے ، اس وقت بیٹے کی حشیت میں کام کررہے تھے ، اس وقت بیٹے کی حشیت میں کام کررہے تھے ؟

### مشترك مكان كى تغمير ميں حصه داروں كا حصه

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، ہمیر کے دوران کچھ پسے باپ نے لگادیئے، کچھ پسے ایک بیٹے نے لگا دیئے، کچھ دوسرے بیٹے نے لگا دیئے، کچھ تیسرے بیٹے نے لگا دیئے۔لیکن میہ پہنیں کہ کون کس حساب سے کس طرح سے کس تناسب سے لگار ہا ہے، اور میبھی پہنیس کہ جو پسے تم لگار ہے ہووہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہوا وراس کو والی لوگے، یا مکان میں حصہ دار بن رہے ہو، یا بطور احداد اور تعداد نے بینے دے رہے ہو، اس کا بچھ پہنیں۔ اب مکان تیار ہوگیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اب جب باپ کا انقال ہوا یا آئی میں دوسرے سائل پیدا ہوئے تو اب مکان پر جھگڑے کھڑے ہوگئے۔ اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ فلال بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے، جھے اتنا ملنا چا ہے۔ دوسرا کہتا ہے جھے اتنا ملنا چا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی! جب تم نے النا ملنا چا ہے۔ دوسرا کہتا ہے جھے اتنا ملنا چا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی! جب تھے؟ یا اس مکان کی تعمیر میں بینے دیئے تھے، اس وقت تمہاری کیا نہتے تھے؟ ایا ب کی مدور کرنا چا ہے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو یہ جواب ملت ہے کہ ہم نے دو تھے تھے؟ یا باپ کی مدور کرنا چا ہے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو ہو تھے، اور سروچا تھا، اور نہ تو اب کا میں خور کہ گئی اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہے مساوح تھی تھا، اب آ پ کوئی حل نکا لیس۔ : ب ڈورا کھی گئی اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہے تھا داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آ پ کوئی حل نکا لیس۔ : ب ڈورا کھی گئی اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہم تو اب کہ معاملات کے بارے میں صفور اقد س نبی کریم خالا جائی کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ معاملات کے بارے میں صفور اقد س نبی کریم خالا تھا کی سب الم غلم ہور ہا ہے، کس کی چڑ کا تجد کہ بین سب الم غلم ہور ہا ہے، کس کے تھا ہیں جو بھی تہ نہیں۔ یہ بہت کے میں بھی شبہت ہوں اس کھار ہے بھی ہیں بھی شبہت ہوں کہت کہ بہت نہیں۔ یہ بہت نہیں ہور بہت کے بہت نہیں۔ یہ بہت نہیں کے بہت نہ بہت کی بہت نہیں۔ یہ بہت نہیں کی کوئی کوئیں کی کوئی کی کی کی کی کے بہت کی کی کی کی کی کی کے بہت کی

### حضرت مفتی صاحب ؓ اور ملکیت کی وضاحت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب قدس الله سره، الله تعالی اُن کے درجات بلند فرمائے، آمین، اُن کا ایک مخصوص کر ہ تھا، اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک چاپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر آرام کیا کرتے تھے۔ وہیں پرلوگ آکر ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب اس کرے میں کوئی سامان باہر سے آتا تو فوراً واپس بھجوا دیتے تھے۔ مثلاً حضرت والدصاحب نے پانی منگوایا، میں گلاس میں پانی مجر کر بلانے چلا گیا۔ جب آپ پانی پی لیتے تو فوراً فرمائے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لے جانے میں دیرہوجاتی تو فوراً فرمائے کہ یہ پلیٹ واپس باور چی خانے میں دیرہوجاتی تو ناراض ہوجاتے۔ اگر بلیٹ آجاتی تو فوراً فرمائے کہ یہ پلیٹ واپس باور چی خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیرہوجایا کرے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیرہوجایا کرے تو معاف فرما دیا کریں۔ فرمائے گئی تم بات بچھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے معاف فرما دیا کریں۔ فرمائے گئی تم بات بچھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپ

وصیت نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جو سامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باقی کمروں میں اور گھر میں جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لئے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ سمجھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں پر آ جائے، اور اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو اس وصیت نامہ کے مطابق تم سیمجھو گئے کہ بیمیری ملکیت ہے، حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں۔ اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اینے کمرے میں نہیں رکھتا، واپس کروادیتا ہوں۔

## حضرت ڈاکٹرعبدالحیٔ صاحب کی احتیاط

جب حضرت والدصاحب کی وفات ہوگی تو میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدی اللہ مروتوریت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت والد صاحب سے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی والہانہ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ سے اس وقت آپ والہانہ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ سے اس وقت بہت ضعف اور عم ہے تو اندر سے میں حضرت واللہ جات کا خیر و لے آیا جو آپ تناول فر مایا کرتے تھے، اور حضرت واللہ نے کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک جمچہ تناول فر مایا کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک جمچہ تناول فر مالیں۔ حصرت واللہ نے اس خمیرہ کود کھتے ہی کہا کہ تم بیخیرہ کیے گئے ۔ اس خمیرہ تو اب میراث کا اور تر کہ کا ایک حصہ بن گیا ہم بیابرہی کوں نہ ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت! حضرت والد صاحب کی کودے دو اگر چہ وہ الیک جی کہا کہ حضرت! حضرت والد صاحب کی حقتے ورثاء ہیں، وہ سب الحمد للہ بین اور وہ سب بہاں موجود ہیں، اور سب اس بات پر داختی ہیں کہ آپ بیخیرہ تناول فر مایا۔

برالخ ہیں اور وہ سب بہاں موجود ہیں، اور سب اس بات پر داختی ہیں کہ آپ بیخیرہ تناول فر مالیں۔ سب حضرت نے وہ خمیرہ تناول فر مایا۔

### حساب اسى دن كرليس

اس کے ذریعہ حضرت والا نے بیسبق دے دیا کہ بیہ بات ایک بات نہیں ہے کہ آدمی رواروی میں گزر جائے۔فرض کریں کہ اگرتمام ورثاء میں ایک وارث بھی نابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اوراس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک چچ بھی حرام ہو جاتا۔ اس لئے شریعت کا بیچکم ہے کہ جونہی کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کردو، یا کم از کم حساب کر کے رکھاوکہ فلال کا اتنا حصہ ہے اور فلال کا اتنا حصہ ہے ، اس لئے کہ بعض اوقات تقسیم میں مجھتا خیر ہو جاتی ہے ، بعض اشیاء کی قیمت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فروخت کرنا پڑتا ہے ، لیکن حساب اس دن ہو جاتا چا ہے۔ آج اس

وقت ہمارے معاشرے میں جتنے جھڑے کھیلے ہوئے ہیں،ان جھڑوں کا ایک بڑا بنیا دی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا اور معاملات کا صاف نہ ہونا ہے۔

### دوسروں کی چیز اینے استعمال میں لانا

ای طرح دوسرے کی چیز استعال کرنا حرام ہے، مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، اس کی چیز استعال کر لی تو بیہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر آپ کو بیہ یقین ہے کہ اس کی چیز استعال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوثی سے اس کی اجازت دیدے گا، تب تو استعال کرنا جائز ہے، کیکن جہاں ذرا بھی اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ بیٹا ہواور اپنے باپ کی چیز استعال کر رہا ہو، جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دِلی سے وہ وہ بیٹا ہواور اپنے باپ کی چیز استعال کر نے سے وہ خوش ہوگا، اس وقت تک اس کا استعال جائز نہیں۔ اجازت دیدے گا، یا میرے استعال جائز نہیں۔ حدیث میں نبی کریم مؤافی کا نے فرمایا:

"لا يحل مال امرى مسلم الا بطيب نفس منه ."(1)

کی مسلمان کا مال تمہارے گئے حلال نہیں جب تک وہ خوش دی سے نہ دے۔اس حدیث میں ''اجازت'' کالفظ استعال فر مایا۔مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کا فی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز حلال ہے۔اگر آپ دوسرے کی چیز استعال کر رہے ہیں، کیکن آپ کواس کی خوش دی کا گھیں نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کر رہے ہیں، کیکن آپ کواس کی خوش دی کا لیقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کرنا جائز نہیں۔

#### ابيا چنده حلال نہيں

کیم الامت حفرت تھانویؒ مدرسوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے ہارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسرا شخص دباؤ کے تحت چندہ دیدے ، ایسا چندہ حلال نہیں۔ مثلاً آپ نے مجمع عام میں چندہ لینا شروع کر دیا ، اس مجمع میں ایک آدمی شرماشری میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ است سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک کٹ جائے گی ، اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی ، تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا ، یہ چندہ ' کینے والے کے لئے حلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانویؒ نے ایک مستقل رسالہ لکھا یہ ' چندہ' کینے والے کے لئے حلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانویؒ نے ایک مستقل رسالہ لکھا

<sup>(</sup>۱) كزالعمال، حديث ٣٩٧\_

ہے،اوراس میں بیاحکام لکھے ہیں کہ کس حالت میں چندہ لینا جائز ہےاور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

# ہرایک کی ملکیت واضح ہونی جا ہے

بہرحال، یہاصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش دِ لی کا اظمینان نہ ہو،اس وقت تک دوسرے کی چیز استعال کرنا حلال نہیں، چاہوہ بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، چاہ کی دجہ سے ہمارے مال میں کیوں نہ ہو، چاہ کی وجہ سے ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔اگر کوئی شخص کیے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا، سود نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا، ڈاکہ میں نہیں ڈالٹ،اس لئے میرا مال تو حلال ہے۔لیکن اس کو یہ بیس معلوم کہ اس اصول کا کھاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔اور مال حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔اور مال حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے، اور اُلٹا مال کو بھی تباہ کر ویتی ہے اور اس کی برکتیں ذائل ہوجاتی ہیں، اس کا نفع ختم ہوجاتا ہے، اور اُلٹا اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت گنا ہوں کی طرف چلتی ہے، روحا نیت کونقصان ہوتا ہے۔ اس کئے معاملات کوصاف رکھنے گا گھر ہیں کہ کی معاملے میں کوئی اُلجھاؤ نہ رہے، ہرچیز صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ ہرچیز کی ملکیت ہے، یہ فلال کی ملکیت ہے، یہ فلال کی ملکیت ہے۔ البتہ ملکیت واضح ہو جانے کے بعد آپس میں بھا تیوں کی طرح رہو۔ دوسر شخص کوئی ہوگر انہ ہوجائے۔ استعال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دے دو، لیکن ملکیت واضح ہونی چاہئے، تا کہ کل کوکوئی جھڑا استعال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دے دو، لیکن ملکیت واضح ہونی چاہئے، تا کہ کل کوکوئی جھڑا انہ ہوجائے۔

#### مسجدِ نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضوراقد س ناٹھ انجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے پیش نظرسب سے پہلا کام بیتھا کہ یہاں پرکوئی مسجد بنائی جائے۔ وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا تواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ چنا نچرا یک جگہ آپ ناٹھ ان کو پیندآ گئی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ ناٹھ ان خالے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرایا کہ بیکس کی جگہ ہے تو پتہ چلا کہ بیہ بی نجار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بونجار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ ناٹھ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اُنہوں نے آکر عرض کیا جب بونجار کے لوگوں کو چہ چلا کہ آپ ناٹھ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اُنہوں نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیتو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ ہم بیجگہ مسجد کے لئے مفت دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تقمیر فرما کیں۔ آپ ناٹھ ان نے فرمایا کہ نہیں ،

میں مفت نہیں لوں گا،تم اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعہ لوں گا۔ حالانکہ بظاہریہ معلوم ہور ہاتھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کریہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ سمجرِ نبوی کی تغمیر میں استعال ہو جائے ،کیکن اس کے باوجود آپ مَلْ الرِّوْمُ نے مفت لینا گوار ونہیں کیا۔

### تغمیرِمسجد کے لئے دباؤ ڈالنا

علاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بن نجار کے لوگ مجد کے لئے چندہ کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو یہ زمین لینا جائز تھا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی یہ پہلی مجد تعمیر ہورہی تھی، اگر چہ قبامیں ایک سجد تعمیر ہو چکی تھی، اور یہ وہ مجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا، اس لئے آنخضرت نا الحوظ نے اس بات کو پہند نہیں فرمایا کہ یہ زمین اس طرح مفت قیمت کے بغیر لے لی جائے ۔ ورنہ آئندہ کے لئے لوگوں کے سامنے یہ نظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہوتو مسجد کے لئے زمین قیمتا خرید نے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمینیں دیں، اور اس لئے یہ زمین مفت قبول نہیں کی تا کہ لوگوں پر یہ واضح فر ما جائے لوگ مفت اپنی زمین کہ مجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے، یا دوسروں کی املاک پر دیں کہ یہ بات درست نہیں کہ مجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے، یا دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے ۔ اس وجہ سے حضور اقدس نا الحوظ کے بہت برقر ارنہ رہے کہ نظر رکھی جائے ۔ اس وجہ سے حضور اقدس نا الحوظ کی نقیر میں فر ارنہ رہے کہ خوال کی املاک پر معاملہ صاف رہے اور کی تعمیر کی کوئی اُ بھون برقر ارنہ رہے۔

#### بور \_ سال كا نفقه دينا

آن کے دِلوں میں بھری ہوئی تھی، کین حضورات میں آخضرت ناہی ہوئی تھی، اور آخرت کی محبت کی وہی مستحق تھیں، اور اللہ تعالی نے ان کے دِلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی، اور آخرت کی محبت اُن کے دِلوں میں بھری ہوئی تھی، کیکن حضوراقدس ناہی کا معاملہ بیتھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام از واج مطہرات کا نفقہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے، اور اُن سے فرما دیتے کہ بیتم بہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کر و۔ اب وہ از واج مطہرات بھی حضوراقدس ناہی کے دہ از واج مطہرات تھیں۔ اُن کے یہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنا نچہ وہ از واج مطہرات بقدر ضرورت اپنی پاس کو کھتیں، باتی سب خیرات کر دیتی تھیں۔ کین حضوراقدس ناہی کے بیمثال قائم فرمائی کہ پورے سال کا نفقہ اکٹھا دے دیا۔

#### ازواج مطہرات ہے برابری کا معاملہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے حضوراقدس مَالِیْرُمُ سے پابندی اُٹھالی تھی کہ دہ اپنی از داج مطہرات میں ہراہری کریں۔ بلکہ آپ مَلِیْرُمُ کو بیہ اختیار دے دیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معاطع میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس اختیار کے نتیج میں از داج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں رہا تھا۔ جب کہ اُمت کے تمام افراد کے لئے برابری کرنا فرض ہے۔ لیکن حضوراقدس مَالِیْرُمُ نے ساری عمراس اختیار اور اجازت پرعمل نہیں فر مایا بلکہ ہر چیز میں برابری فر مائی ، اور ان کی ملکیت کو داضح اور نمایاں فر ما دیا تھا۔ اور اُن کے حقوق پوری طرح زندگی مجرادا فر مائے۔

#### خلاصہ

بہرحال، ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فر مایا، جس کوہم فراموش کرتے جارہ ہیں، وہ'' معاملات کی صفائی'' اور معاملات کی درتی ہے، یعنی معاملہ صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی اجمال اور ابہام ندرہ ۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اپنے معاملات کوصاف رکھے۔ اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس تھم کو بچھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور اس میم کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور اس پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔

### تنخواه كابيرحصه حرام هوگيا

ہماری زندگیوں میں بہت ی آمد نیاں اس طرح داخل ہوگئ ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ احساس بھی نہیں کہ یہ آمد نیاں حرام ہیں، مثلاً آپ نے کسی جگہ پر جائز اور شریعت کے مطابق ملازمت اختیار کرر تھی ہے، لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کمی کررہے ہیں ۔ اور پوراوقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ڈیڈی ماررہے ہیں، جیسے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے مگروہ ان میں سے ایک گھنٹہ چوری چھے دوسرے کا موں میں ضائع کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تخواہ ملے گی اس کا آٹھواں حصہ حرام ہوگیا۔وہ آٹھواں حصہ رزقِ حلال ندر ہا بلکہ وہ رزقِ حرام ہوگیا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ حرام مال ہماری آمدنی میں شامل ہور ہا ہے۔

#### تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کٹوانا

کیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا، اس مدرسہ کے ہراستادادر ہر ملازم کے پاس ایک روزنا مجدر کھار ہتا تھا۔ مثلاً ایک استاد ہے اوراس کو چھ گھنٹے سبن پڑھانا ہے، اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لئے آگیا تو جس وقت مہمان آتا، وہ استاداس کے آنے کا وقت اس روزنا مجے میں لکھ لیتا، اور پھر جب وہ مہمان رخصت ہو کرواپس جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی تو ٹ کر لیتا۔ سارام بدینہ وہ اس طرح کر تا اور جب مہینے کے آخر میں تخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتا کہ اس ماہ کے دوران میرا اتناوقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے، الہذا اتنی دیری تخواہ میری تخواہ میں سے کم کر لی جائے۔ اس طرح ہر استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ صرف ہمان کے آنے کی حد تک نہیں بلکہ مدرسہ کا وہ وہ قت کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ صرف ہوا ہے۔ اس کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی بھی کہ استاداور ہر ملازم درخواست دے کراپی تخواہ کو اتا۔ وجہ اس کی بھی کہ ادارے کی ملکب بن گیا۔ اب اگر آپ نے اس وقت کے اندر کی کی تو استاد وقت کی تخواہ آپ ہور ہی ہو دو تا ہی دو تا ہوں کو اس طرف ہارا ذہن نہیں جو حرام کی آمیزش ہور ہی ہور اس کی طرف ہارا ذہن نہیں جو حرام کی آمیزش ہور ہی ہو اس کی طرف ہارا ذہن نہیں جو تا ہو۔

#### ٹرین کے سفر میں پیسے بچانا

یا مثلاً آپٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جس درجے کا آپ نے مکٹ خریدا ہے اس سے اونے درجے کا آپ نے مکٹ خریدا ہے اس سے اونے درجے کے درجے کے ڈیے میں سفر کرلیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جوفرق ہے اسے پیے آپ نے بچالیے، تو جو پیسے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال آپ کی حلال آمدن میں شامل ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ بیرحرام مال شامل ہو گیا۔

### زا ئدسامان كاكرابيه

حضرت تھانویؒ ہے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں بیہ بات مشہور ومعروف تھی کہ جب وہ ریل کاسفر کرتے تو اپنے سامان کاوز ن ضرور کرایا کرتے تھے اور ایک مسافر کو جتنا سامان لے جانے ک ا جازت ہوتی ، اگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو وہ زائد سامان کا کرایہ ربلوے کوادا کرتے اور پھر سفرشروع کرتے۔ بیکاروائی کیے بغیر سفر کرنے کاان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا۔

#### حضرت تقانویؓ کاایک سفر

ایک مرتبہ خود حضرت تھانویؒ کے ساتھ بیوا قعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ سفر کرنے کے لئے اسٹیشن کے پہنچ اور سید ہے اس دفتر بیل انفاق سے رکھے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں انفاق سے رکھورت کیے تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیل اس تھا، وہ پو چھنے لگا کہ حضرت کیے تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیل اپنے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تا کہ اگر زیادہ ہوتو اس کا کرابیادا کر دوں۔اس گارڈ نے کہا کہ حضرت! آپ وزن کرانے آیا ہوں تا کہ اگر زیادہ ہوتو اس کا کرابیادا کر دوں۔اس گارڈ نے کہا کہ حضرت! آپ وزن کرانے کے چکر بیل کیوں پڑ رہے ہیں، آپ سامان کو وزن کرائے بغیر سفر کرلیں، بیل آپ کے ساتھ ہوں اور بیل اسٹرین کا گارڈ ہوں، آپ کواراستے بیل کو گئی جیل گڑ اس گارڈ نے جواب دیا کو گئی جیل گڑ اس گارڈ نے جواب دیا کہ مطالبہ بیل کرے گا۔ کہ بیل فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا۔ حضرت واللا نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا۔ حضرت واللا نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کے بعد چوگارڈ آئے گا، بیل اس کے ہددوں گا کہ اس کے سامان کا ذرا خیال رکھنا۔حضرت واللا نے پوچھا کہ آپ کے مائی کہ جھے تو ہو ہواں تک آگے کہاں جانا ہے، دہاں تک آگے جان کے ساتھ جائے گا جو جھے کہ جھے تو ہوں گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو جھے اس مزل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے باس جانا ہے، دہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو جھے اسٹرل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے باس جانا ہے، دہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو جھے اللہ تعالی کے سامنے ساتھ جائے گا؟

پھر حضرت والا نے فرمایا کہ بیٹرین تمہاری ملکت نہیں ہے، اس کے اُوپر تمہارا اختیار نہیں ہے، تہ کی حضرت والا نے فرمایا کہ بیٹری تہاری ملکت نہیں ہے کہ تم سے تہہیں محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کی فحض کے زیادہ سامان کو کرا بیہ کے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیاوی پکڑ سے تو نج جاؤں گالیکن اس وقت جو چند پسے میں بچالوں گا اور وہ چند پسے میرے لئے حرام ہو جا کیں گئے، ان حرام پسیوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پرکون سامارڈ مجھے بچائے گا اور کون جواب دہی کرے گا؟ بیہ با تیں سی کراس گارڈ کی آئیس کو کا ترک کے سفر پر روانہ ہو آئیس کھل گئیں اور پھر حضرت والا سامان وزن کرا کر اس کے زائد پسے ادا کر کے سفر پر روانہ ہو

### ييرام پييەرز ق حلال ميں شامل ہو گئے

لہٰذااگر کی نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سنر کے دوران اجازت سے زیادہ سامان کے ساتھ سنر کرلیا اور اس سامان کا وزن کرا کراس کا کرایہ علیحہ ہے سادانہیں کیا تو اس کے نتیج میں جو پہنے بچے وہ حرام بچے اور بیحرام پہنے ہمارے رزقِ حلال کے اندر شامل ہو گئے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جواجھا خاصا حلال بیسے تھا اس میں حرام کی آمیزش ہوگئی۔

#### بے برکتی کیوں نہ ہو

آج ہم لوگ جو بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر مخض رونا رورہا ہے، جولکھ بتی ہے وہ بھی رورہا ہے اور جو کروڑ بتی ہے وہ بھی رورہا ہے کہ صاحب خرچہ پورانہیں ہوتا اور مسائل حل نہیں ہوتا ور مسائل حل نہیں ہوتا ور مسائل حل نہیں ہوتا ہوتے ، در حقیقت یہ بے برکتی اس لئے ہے کہ حلال وحرام کی تمیز اور اس کی فکر اُٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیز وں کے بارے میں تو بی ذہ اس میں بٹھا لیا ہے کہ بیرحرام ہیں ، ان سے تو کسی نہ کی طریقے سے نہیے کی کوشش کرتے ہیں ، لیکن مختلف ذرائع سے جو بیرحرام ہیں ، ان کے فکر نہیں ۔

# ٹیلیفون اور بحل کی چوری

یا ٹیلیفون کے محکے والوں سے دوئی ہے اور اب اس کے ذریعہ ملکی اور غیر ملکی کالیس ہورہی
ہیں، دنیا مجر میں با تیں ہورہی ہیں اور ان کالوں پر ایک بیبہ ادانہیں کیا جارہا ہے، یہ درحقیقت محکے کی
چوری ہورہی ہے اور اس چوری کے نتیج میں جو پینے بچے وہ مال جرام ہے، اور وہ مال جرام ہمارے مال
طلال کے اندر شامل ہورہا ہے۔ یا مثلاً بحل کی چوری ہورہی ہے کہ بحل کا میٹر بند پڑا ہے لین بحل
استعال ہورہی ہے۔ اس طرح جو پینے بچے وہ مال جرام ہاور وہ حرام مال ہمارے طال مال کے اندر
شامل ہورہا ہے اور حرام مال کی آمیزش ہورہی ہے۔ لہذا نہ جانے کتے شجے ایسے ہیں جن میں ہم نے
شامل ہورہا ہے اور حرام مال کی آمیزش ہورہی ہے۔ لہذا نہ جانے کتے شجے ایسے ہیں جن میں ہم نے
اپنے لئے حرام کے دائے کھول د کھے ہیں اور حرام مال ہمارے طال مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا
نتیجہ سے کہ ہم بے برکتی کے عذاب کے اندر جتا ہیں۔

#### یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہیں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرمایا کرتے ہے کہ لوگ خانقا ہوں میں ذکر وشغل سکھنے کے لئے جاتے ہیں اگر ذکر وشغل سکھنا ہے تو بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے ، کیکن ہمارے یہاں تو آدمی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور شریعت کے جواحکام ہیں ان پڑھمل ہیرا ہونے کی مکارے یہاں تو آدمی بنانے پڑھل ہیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنا نچہ ریلوے اشیشن پراگر کوئی داڑھی والا آدمی اپناسامان وزن کرانے کے لئے ریلوے کے دفتر پہنچا تو وہ دفتر والے اس کود کیمنے ہی پہچان لیتے کہ اس کا تعلق تھا نہ بھون سے ہے، لہذا اس سے خود ہوچھ لیتے کہ آپ تھا نہ بھون جارہے ہیں؟

چنانچید صرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر جھے اپ تعلق رکھنے والوں میں ہے کی کے بارے میں بیم علوم ہوجائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو مجھے زیادہ دکھا ورشکایت نہیں ہوتی ،لیکن اگر کسی کے بارے میں بیمعلوم ہوجائے کہ اس نے حلال وحرام کوایک کررکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر حلال وحرام کی فکر نہیں ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### ايك خليفه كاسبق آموز واقعه

حضرت تھانویؒ کے ایک بڑے فلیفہ سے جن کوآپ نے با قاعدہ ضافر مائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفر سے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بچہی تھا۔ تھے اس والا کی فدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دعا ہوئی، خیریت معلوم کی۔ حضرت والا نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ فلاں جگہ ہے آ رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ دیا گاری سے آ رہا ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہار سے ساتھ ہے اس کا نکث پورالیا تھایا آ دھالیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگا ئیں کہ خاتھاہ کے اندر پیرصاحب اپ مرید سے یہ سوال کررے ہیں کہ بچ کا نکٹ پورالیا تھایا آ دھالیا تھا؟ جبکہ دوسری خاتھا ہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصوری نہیں ہے۔ دوسری خاتھا ہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصوری نہیں ہے۔ دوسری خاتھا ہوں میں تو ہوال ہوتا ہے کہ معمولات پورے کے سخے یانہیں؟ تبجد کی نماز پڑھی تھی یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ و آپ کے ساتھ ہے اس کا نکٹ آ دھالیا تھا۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ و لیے تھے یانہوں حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ سوال کا ہے کہ اس کے کا عرکیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ سوال کا ہوں کا گا گا ہے، اس لئے آ دھانیا تھا۔ یہ جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ و لیے تو تیرہ سال کا ہے گین دیکھنے میں بارہ سال کا گا ہے، اس لئے آ دھانگ نیا تھا۔ یہ جواب س کر حضرت اور ال

کو بخت رنج ہوا اور اُن سے خلافت واپس لے لی اور فر مایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ،تم اس لا کُق نہیں ہو کہ متہ ہیں خلافت دی جائے اور تہہیں مجاز بنایا جائے ،اس لئے کہ تہہیں حلال وحرام کی فکر نہیں۔ جب بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہوگئی، چاہے ایک دن ہی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہوتو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بچ کا پورا ٹکٹ لیتے ۔تم نے آ دھا ٹکٹ لے کرجو پسے بچائے وہ حرام کے پسے بچائے اور جس کو حرام سے بچنے کی فکر نہ ہووہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔ چنانچہ خلافت واپس لے لی۔

اگرکوئی شخص حضرت تھانوی سے آگر کہتا کہ حضرت معمولات ترک ہو گئے، تو حضرت والا فرماتے کہ معمولات ترک ہو گئے تو استغفار کرواور دوبارہ شروع کر دواور ہمت سے کام لواور اس بات کا دوبارہ عزم کرو کہ آئندہ ترک نہیں کریں گے۔اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر بھی خلافت واپس نہیں لی لیکن حلال وحرام کی فکرنہ کرنے پر خلافت واپس لے لی، اس لئے کہ جب حلال وحرام کی فکرنہ ہوتو وہ انسان انسان نہیں۔ اس لئے حضور اقدس نا اللہ علی مایا کہ "طلب الحلال فریضة بعد الفریضة"، حلال کی طلب دوسر فرائض کے بعد سے بھی فرض ہے۔ (۱)

### د نیا کے سامنے نمونہ پیش کریں

بہرحال، اس وقت ہمارے مسلمان تا جرول کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ قرآن و
سنت کی ہدایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نموند پیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو
سرمایہ داری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے، اور اشتراکیت سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔ اور ایسا نمونہ پیش
کریں جو دوسروں کے لئے باعث کشش ہو۔ جو محض ایسا کرے گاتو وہ اس دور کی سب سے بڑی
ضرورت کو پورا کرے گا۔

# کیاایک آ دمی معاشرے میں تبدیلی لاسکتاہے؟

آجکل بی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے، اور جب تک سب لوگ نہ بدلیں،
اس وقت تک اکیلا آ دمی کیسے تبدیلی لاسکتا ہے؟ یا در کھئے! نظام اور معاشر ہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔
اگر ہر فردا پی جگہ بیسو چتار ہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا،اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا،
تو پھر معاشرے میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی ہمیشہ اس طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ

<sup>(</sup>۱) اصلاحی خطبات ۱۰ ۱۹۳۰ تا ۲۰۰۰

فرد بن کراپی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، پھراس چراغ کود کھے کر دوسرا چراغ جلتا ہے، اور پھر دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے، ای طرح افراد کے سنور نے سے معاشر ہ سنورتا ہے، اور افراد سے قوموں کی تقمیر ہوتی ہے۔لہذا بیعذر کہ میں تنہا کچھنہیں کرسکتا، بیمعقول عذر نہیں۔

### حضور من الثين كس طرح تبديلي لائے

جب نی کریم مصطفیٰ خافیرا اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت محاشرے کی خرابیاں اور برائیاں اپنی انتہاء کو پہنی ہوئی تھیں، اس وقت اگر آپ خافیرا بیسو چنے کہ اتنا بڑا محاشرہ اُلٹی سمت کی طرف جارہا ہے میں تنہا کیا کرسکوں گا، اور بیسوچ کر آپ ہمت ہار کر بیٹے جاتے تو آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ خافیرا نے دنیا کی مخالفتوں کے سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک راہ ڈالی، نیا راستہ نکالا، اور اس راستے پر گامزن ہوئے۔ یہ بات ٹھک ہے کہ آپ خافیرا کو اس راستے میں مشکلات بھی سامنے آئیں، اس راستے میں قربانیاں بھی دنی پڑیں، آپ کو پریشانیاں بھی پیش آئیں، مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارا کہا ہا ہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی محمد رسول اللہ ظافیرا کی نام لیوا اور اُن کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ بیسوچ کر بیٹھ جاتے کہ جب تک محاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک تنہا میں کیا کرسکتا ہوں تو یہ صورت حال نہ ہوتی۔

# ہر مضخص اینے اندر تبدیلی لائے

اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی ذمہ داری اس کے اپنے اُوپرڈالی ہے۔ لہذا اس بات کود کھے بغیر کہ دوسرے لوگ کیا کررہے ہیں، ہرانسان پرفرض ہے کہ وہ اپنے طرزِعمل کو درست کرے، اور کم از کم اس بات کی طلب ہمارے دِلوں میں بیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نال پڑنا نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت وصنعت کے میدان میں کن احکام کا پابند کیا ہے؟ ان احکام پرہم کس طرح عمل کرسکتے ہیں۔ اس کی معلومات حاصل کر کے اس پڑمل کرنے کا جذبہ اور عزم بیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ ہاں انشاء اللہ بڑی مبارک اور مفید ہے۔ ورنہ نشستن و گفتن و برخواستن والی مجلسیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

# معاشرے کی اصلاح فردے ہوتی ہے

کی معاشرے کی اصلاح افراد سے ہوتی ہے، بیسو چنا کہ چونکہ سب بیکر رہے ہیں تو میں

اکیلاکر کے کیا کروں گا، پیشیطان کا دوسرا دھوکہ ہے۔دوسرے خواہ کچھکررہے ہیں، لا بضر کم من صل اذا اھتدیتم۔ اپنے طور پر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کرلواور جوا خلاق نبی کریم مَلَاثِوْمُ نے بیان فر مائے ہیں ان کے اُو پڑمل کرلوتو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جاتا ہے تو اس ایک سے دوسرا چراغ جاتا ہے اور جلے گاان شاء اللہ تعالیٰ۔ (۱)

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بیرجذ بداور بیقصور اور بیرخیال اور بیرغزم ہمارے دِلوں کے اندر پیدا فرما دے جواس وفت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار دے۔ اور ان با توں پڑمل کرنے کی تو فق عطا فرمائے۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۲ راسار

#### ﴿صاحب تعنيف﴾

نام: مولا نامفتی محمد تقی عثمانی ابن حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب الله معدد الله م

ولادت: ۵ شوال المكرم ١٣٦٢ه (اكور 1943م)

تعليم: ا\_ محيل درس نظامي جامعه دارالعلوم كراحي و ١٣٤٥ه (1960ء)

۲\_ فاضل عربی پنجاب بورڈ (امتیازی درجہ کے ساتھ) (1958ء)

س۔ بی۔اے کراچی یو نیورٹی۔ (1964ء)

٣- ایل-ایل- بی کراچی یو نیورش (امتیازی درجه کے ساتھ) (1967ء)

۵ ایم اے عربی پنجاب یو نیورش (امیازی درجہ کے ساتھ) (1970ء)

تدريس: الم فيخ الحديث جامعددارالعلوم كراجي (٢٩ سال عن اندعرصد عجامعددارالعلوم كراجي

میں صدیث وفقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تذریس)

صحافت: ا- محران شعبة تعنيف وتاليف - جامعددارالعلوم كراجي

٢\_ مراعلى ما منامة (البلاغ" (1967ء) عنامال

٣- مراعلى- مامنامة البلاغ انترفيشل "الكريزى (1989ء) ساحال

مناصب: ا\_ تائب صدرجامعددارالعلوم كراحي (1976ء) سے تاحال

۲\_ چير مين " انثر عيشل شريعه سيندروز كوسل International Shariah )

(زیلی اداره)\_ Standards Council)

"اكاوُ عنك ايند آوْينْك آرگنا مَرْيشْ فاراسلا كم فنانشل السنى يُوهنز"

(Accounting & auditing Organization For Islamic Financial Institutions).

٣\_مستقل ممبر "انثرفيشل اسلامك فقداكيدي"-جده (ذيلى اداره-O.I.C)

٣ مبر "اسلامك فقداكيدى آف رابطه عالم اسلام" (ملدمكرمه)

۵\_چيئر مين مركز الاقتصا والاسلامي (centre for Islamic Economics) 1991 وساحال

۲- نج شریعت اپیلٹ بینج (سپریم کورٹ آف پاکستان) (1982ء کا 2002) ۷- نج ''فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان' (1980ء تا 1980ء) ۸- مجبر آف سنڈ کیمیٹ کراچی یو نیورشی (1985ء تا 1988ء) 9- مجبر''بورڈ آف گورزز، انٹرنیشنل اسلا مک یو نیورشی ۔ اسلام آباد' (1985ء تا 1989ء) ۱۰ مجبر'' انٹرنیشنل انٹیٹیوٹ آف اسلا مک اکناکمس' (1985ء تا 1988ء) ۱۱ مجبر'' اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان' (1977ء تا 1981ء) ۲۱ مجبر'' بورڈ آف ٹرسٹیر انٹرنیشنل اسلامک یو نیورشی، اسلام آباد۔ (2004ء تا 2007ء)

www.ahlehaa.org

#### تصانیف مولا ناجسٹس(ر)مفتی محمرتقی عثانی ﴿اُردو﴾

اسلام اورجد بدمعاشی مسائل (کال بین ۸جلد) 🖈 خريد وفروخت كى جائز وناجائز صورتي (جلددم) 🖈 تجارت كے فضائل ومسائل (جلداة ل) اشیاء کی خریدوفروخت کے جدید طریقے اوران کے احکام (جدرم) کم مخصوص اشیاء کی خریدوفروخت اوران کے احکام (جدرجہارم) اسلامی بنکاری اور دور حاضر میں اس کی عملی شکل (جدیم) میک سوداوراس کا متبادل (جدعشم) اسلام كامعاشى نظام (جلد المنح) اراضي كااسلامي نظام (جلد بعثم) المعرب معاوية اورتاريخي حقائق المح حضور مُلْ النَّيْمُ فِي فرملي (اتخاب مديث) ۱ اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت الله جبان ديده (ميسكون كاسترنامه) الم تقليد كي شرعي هيئيت 🖈 حكيم الامت كياى افكار اسلام اورجدت بندى اسلام اورساست عاضره 🖈 اندلس میں چندروز اصلاحی خطبات (کال سیت) اصلاحي مواعظ (كالسيث) اصلاح معاشره اكايرويوبندكياته؟ الكام الكام الكان اصلاحی میالس (کال بیت) الله على عرآن تك (اجدين) الله بالكياب؟ اتان تياں t درس تذی (۳ جلد) 217 ☆ 🖈 پُرٽوردعا کي ن د في دارس كانصاب ونظام Je € 1 (一は)~」ろ(しょ) علومُ القرآن 🖈 عيائيت كياب؟ م ضبط ولا دت العنين مقالات (كالمسيث) 🖈 فردگ اصلاح الم عدالتي فيلے (كامل سيث) 🖈 ملكيت زمين اوراس كى تحديد الم مر عوالدير عظم" 🖈 آر حضرت عار في " 🖈 نفاذشر بعت اوراس كے مسائل 🖈 نقوش رفتگال الشرى تقريري र्दे स्रोतिबाँचे खेर 🖈 ہارےعائلیسائل المنازيست كے مطابق يزهيے Jo5 ☆ اسلامي يكارى الماراتعليي نظام شديت جديث € 2,5 b 🖈 ماهي النصرانيه ؟ (١/٤) 🖈 تكمله فتح الملهم (شرح علم المدون) ☆ احكام الذبائيح (١/١) ☆ نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي (١٠٠٠) 🖈 بحوث في قضايا فقهيه معاصره (١٠٠٠)

#### ☆English☆

- The Noble Qur'an (2 Vols)
- An Introduction to Islamic Finance
- The Historic Judgment on Interest
- The Rules of Etikaf
- The Language of the Friday Khutbah
- ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
- ☆ Easy Good Deeds
- Sayings of Muhammad
- The Legal Status of Following a Madhab
- Spritual Discourses
- ☆ Islamic Months
- ahlehaa.org ☆ Perform Salah Correctly
- Radiant Prayers
- Quranic Science
- ☆ Islam and Modernism
- ☆ What is Christianity
- ☆ The Authority of Sunnah
- ☆ Contemporary Fatawa